

## سيرت عليه بهترين كتب

| شبلى نعمانى                           | سيرة النبي عظية                     | ☆             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| علامه عبدالرخمن ابن خلدون             | سيرة النبي ﷺ                        | ☆             |
| نعيم صديقي                            | محسن انسانيت                        | ☆             |
| نغيم صديقي                            | سيدانيانيت ﷺ                        | ☆             |
| ڈ اکٹر خالدعلوی                       | انسان کامل ﷺ                        | ☆             |
| محرحسين بيكل                          | حيات محرات                          | $\Diamond$    |
| مارش ننگس                             | حيات سرور كائنات                    | ☆             |
| ڈاکٹر خالدغز نوی                      | طب نبوی ﷺ اور جدید سائنس (۲ جلد)    | ☆             |
| پروفیسرمحداجمل خان                    | سيرت قرآنيسيدنارسول عربي            | ☆             |
| مولا نامنا ظرا <sup>حس</sup> ن گيلانی | النبي الخاتم عظية                   | $\Rightarrow$ |
| سعيده سعد بيغز نوي                    | نبى اكرم على بطور ما مرنفسات        | $\Diamond$    |
| سعيده سعد بيغز نوي                    | اسوه حسنها ورعلم نفسيات             | $\Diamond$    |
| مح مسعود عبده                         | سيرت النبي ﷺ كاانسائكلوپيڈيا        | $\Diamond$    |
| محرسليمان قاسمي                       | گفتاررسول عليه                      | ☆             |
| عبدالبارى ايم اے                      | رسول كريم عظية كي جنگي اسكيم        | ☆             |
| آغاا شرف                              | معراج اورسائنس                      | $\Diamond$    |
| محداساغيل قريثي                       | ناموس رسول ﷺ اور قانون تو ہین رسالت | ☆             |
|                                       |                                     |               |





### ﴿ فهرست ﴾

| 11  |    | شربان  | پېلا باب    |
|-----|----|--------|-------------|
| ~   |    | پغیر . | دوسراباب    |
| AI  |    | مهاجر  | تيراباب     |
| 11+ |    | مصلح   | چوتقاباب    |
| IDA |    | جناجو  | بإنجوال باب |
| IAT |    | قاتح   | چھٹاباب     |
| 774 | M. | انیان  | ساتوال باب  |

جولائی 2002ء محرفیصل نے تعریف پرنٹرز سے چھپواکرشائع کی ' قیت =/KURF:Karachi University Research

### تمهيد

تمنا مخضر ہے اور تمہید طولانی!

قصرف إتنا ہے کہ جب سے ہمارے اوّلین والدین (آدم وحوا) کو اللہ تعالیٰ نے باغ عدن سے نکال کر زمین کی خاک چھانے کو بھیجا ہے' اُس وقت سے اب تک ابنائے آدم کو نیکی اور بھلائی کے رائے پر چلنے کے لیے' قدم قدم پر ہدایت و رہنمائی کی ضرورت رہی ہے۔ یہ ہدایت و رہنمائی ملتی ہے انبیائے کرام سے' جو وقنا فو قنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تشریف لاتے رہے ہیں۔ انبیائے کرام کے درمیان مقصد یا حصول مقصد کے طلمن میں تھوڑا بہت فرق و اختلاف رہا ہے' لیکن اُن سب کے درمیان ایک قدر مشترک رہی ہے' اور وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ''قربت خاص'' کا دکوئی کرتے رہے ہیں۔ کی رہی ہے' اور وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ''قربت خاص'' کا دکوئی کرتے رہے ہیں۔ کی صرف میری سفارش پر ہوگی۔ کی نے کہا' میں اللہ کامقر بہ خاص ہوں اور جو میرے مشن صرف میری سفارش پر ہوگی۔ کی نے کہا' میں اللہ کامقر بہ خاص ہوں اور جو میرے مشن سے اتفاق رکھتے ہیں' اُن کے لیے سفارش کر سکتا ہوں۔ کی نے اللہ کا ہم جلیس ہونے کا اور بندوں کی آخرت سنوار نے کا وعدہ کیا۔ چند اوتار ایے بھی گزرے ہیں جو بندوں کی قدر پر کا فیصلہ یہیں اِسی دنیا میں موقع واردات پر کر دیتے ہیں۔

اللہ کے اِن برگزیدہ انبیائے کرام اور محرم میتوں میں ایک ایسا عجیب و غریب فض بھی ہوگزرا ہے جس کے دعوے بھی عجیب اور وعدے بھی عجیب اُس نے کہی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فاص ہم جلیس و ہدم ہے۔ اُس نے بھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ آخرت میں اپنی سفارش سے تہاری شفاعت کرا دوں گا اور تہادے گناہوں اور بد اعمالیوں کا کفارہ میں اوا کروں گا۔ یہ عجیب وغریب محفی مسحواً " تھا عرب کا محد ۔

حضرت محمطان سے پہلے جتنے بھی انبیائے کرام اور رسول گزرے ہیں اُن میں

تھے۔حضور کا مشن کیا تھا۔ اس مشن کی راہ میں کیا دشواریاں پیش آ کیں۔ کیا آسانیاں فراہم ہوئیں۔آپ نے اپنے مشن کی بحیل کیونکر کی۔

رسول کریم کی مطبوعہ حیات طبیب پر ایک ستم ایا ہوا ہے کہ اُس کا کوئی چارہ نظر نبیں آتا۔ ہر مصنف کی لکھی ہوئی سوائح عمریاں ایسی خوبصورت مُطّل و تحل میں شائع کی جاتی ہیں کہ انہیں بڑھنے کی بجائے سجا کرر کھنے کو جی جاہتا ہے۔ پہلی نظر کا بید مشاہرہ آخری نظر کا تجربہ بن جاتا ہے لیعنی إن کو لائبر ریوں کی الماریوں اور گھروں کے طاقح وں میں سجایا جاتا ہے پڑھانہیں جاتا۔ان کے ظاہری حسن و جمال نے تحریر کے اندرونی حسن و جمال کو چھالیا۔ جب تحریر ہی کاحس و جمال نظروں سے بیشیدہ رہے گا تو حضور کے حسن و جمال تک ہاری بھیرت کو کوکر راہ ملے گا۔ اس کتاب میں عام کتب بین قار کین کے لیے انتائی اختصار کے ساتھ پنیمرصحرا کے حیات طیبہ کے تمام اہم حالات و خصائص بیان کئے محے ہیں۔ ہمیں کسی قتم کی تبلیغ ' دعوت وارشاد کا دعویٰ یا حصول ثواب کی آرزونہیں ہے۔ ہم نے غیرمسلم مشترقین کے الزامات کا جواب دینے کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیسادہ لوگوں کے لیے سادہ آ دی کی طرف سے سادہ ی کتاب ہے۔ میں نے اپن طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ قاری ہزاروں سال پہلے کے عربستان مین اُس لق و دق صحرا اور اُس کی بدویانه زندگی مین محر کو چاتا پھرتا میتا جا گنا اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے خودمحسوں کرے۔ جب کتاب ختم کرے تو اُسے خود اندازه ہو جائے کہ وہ پہلے بہت کم جانتا تھا'اب بہت کچھ جان گیا ہے۔

گزشتہ صدیوں میں اسلام اور پینمبر اسلام کو غلط تغییر غلط تغییر بلکہ بے اندازہ بہتان اور تہت کی حشر سامانیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔
تاریخی حقائق کومنے کیا جاتا ہے مثلاً صلاح الدین ایوبی کی فقوعات کولوث مارکی مہم جوئی قرار دیا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں کی فلست کی نظت کومٹانے کے لیے اُن کو فتح میں بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جزل گورڈن کی موت طلیہ سلطنت اور مصطفے کمال پاشا وغیرہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ جزل گورڈن کی موت طلیہ سلطنت اور مصطفے کمال پاشا وغیرہ کے بارے میں جب سرو پا باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جب تک اسلام اِس مادی دنیا میں

سے کسی کی بھی سوانح لکھنا ممکن نہیں۔ میں پھر کہنا ہوں کہ ''ممکن ہی نہیں''۔ پہلا مسلہ جس سے سوانح نگار کو دوچار ہونا پڑے گا' یہ ہے کہ یہی پتانہیں چانا کہ بخسٹیت انسان وہ کیما تھا۔ انسانی رویوں میں اُس کا کیا درجہ تھا۔ اس سے بھی زیادہ علین مسلہ یہ ہے کہ اُن کی ولادت و وفات ہی کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں کہ وہ کس زمانے میں ہوئے تھے۔ موز خین کے نزدیک بعض پینمبروں کے زمانے میں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ بڑار سال کا فرق ہے۔ صحیح تاریخی ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت من گھڑت روایات' تخیلات اور افسانہ طرازیوں تاریخی ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت من گھڑت روایات' تخیلات اور افسانہ طرازیوں میں وب کر روپوش ہوگئ ہے۔ اور تو اور' خود حضرت عیسیٰ'، جو پینمبر آخر الزماں حضرت محملیا ہے میں وب کر روپوش ہوگئ ہے۔ اور تو اور' خود حضرت عیسیٰ'، جو پینمبر آخر الزماں حضرت محملیا ہے ہیں۔ ان کی باتی زعمی کی بردے بڑے ہوئے ہیں۔

حضرت محیقات کے سوائح نگار کو اور بھی زیادہ مشکل سے گررتا پڑتا ہے۔
دوسرے نبیوں کے سوائح نگار کے پاس مواد کی کی ہے اور جتنا بھی مواد دستیاب ہے وہ
معتبر ومشند نہیں۔حضرت محیقات کی حیات طیبہ کا پورا پورا ریکارڈ محفوظ۔ تاریخی مواد بکثر ت
فراہم 'جس کے معتبر ومشند ہونے میں شک و شبے کی قطعا کوئی مخبائش نہیں۔ بلکہ صورتحال
یہ ہے کہ دستیاب مواد سے ذرا بھی انحراف کیا جائے تو شک و شبے اور منطق مباحث کے
دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں قیاس آ رائی اور تخیل آ فرین کی مخبائش نہیں۔
قیاسات کے گھوڑے پہلی مزل ہی پر ہاہے گلتے ہیں۔ اگر کہانی میں کہیں کوئی چھوٹا موٹا ظلا موٹا ظلا تظریعی آتا ہے تو اُسے قیاس و تخیل سے نہیں بلکہ تحقیق و تجس سے پُر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

حضرت محصلی کے سوائح نگار کی اِن مشکلات کو قاری آسان کر دیتا ہے۔
حضرت محصلی کا قاری بے حدو حساب عقیدت مند ہونے کے باوجود کچھے دار انشا پردازی
سے زیادہ معلومات کی صحت پر توجہ دیتا ہے۔ وہ عبارت آرائی اور مضمون آفرینی سے زیادہ
حیات طیبہ کے گوشوں اور پہلودک پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ حضور مس زمانے سے تعلق
رکھتے تھے۔ اُس زمانے کے حالات اور نقاضے کیا تھے۔ انسانی زندگی کے معیار و اقدار کیا

ایک زیرہ قوت کی حیثیت ہے موجود ہے غیر مسلموں کی جانب سے بیاتو قع کرنا عبث ہے کہوہ بنی نوع انسان کے معاشرتی ' معاش اور سیاسی مسائل حل کرنے کے سلطے میں اسلام اور پیغیبر اسلام کے کارتاموں کے بارے میں کوئی کلمہ سخیر بھی زبانِ اعتراف سے ادا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت ' صیہونیت اور بدھ مت اس مادی دنیا سے اپنا اپنا مقام کھورہے ہیں جبکہ اسلام اب تک نہ صرف یہ کہ ایک زبردست زندہ قوت کی حیثیت سے موجود ہے بلکہ روز ترق کی جانب گامزن ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بلتانیوں کا حسد یہودیوں کی نفرت میدووں کا تعصب اور رون کی مخاصت بھی روز بروز برون عرف جارہی ہے۔

آئی کی ونیا کوجن مسائل کا سامنا ہے اُن میں سے چند ہونے اور زیادہ اہم اور تھین مسئلے یہ ہیں: قومیت اور بین الاقوامیت مرد و زن کا باہمی اختلاط طلاق کی شرح میں روز افزوں اضافہ آمریت اور جمہوریت کی کھٹن مراسے اور محنت کی آویزش بڑھتا ہوا الحاد خالی گرجا اور بھو کے مبلغ۔ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ انسان خدا سے خفا اور بوالحاد خالی گرجا اور بھو کے مبلغ۔ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ انسان خدا سے خفا اور بوالحاد خالی ہوا ہے یا پوری انسانیت کو انتہائی خطر ناک اور مہیب مسائل کا سامنا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ قدرتی بات ہے کہ پورپ اور امریکہ میں کیر الازدوا جی آسان طلاق میراث کے منصفانہ اصول کی بنیاد پر تقیم دولت کا بندوبت محتلف قوموں اور فرقوں میں اخوت اور رواداری پیدا کرنے کی ضرورت رنگ ونسل و طبقہ و زبان کے تحصبات و اخوت اور رواداری پیدا کرنے کی ضرورت رنگ ونسل و طبقہ و زبان کے تحصبات و امنیازات کا خاتم سود پر بنی معاشی نظام کا زوال میں اور دیگر ملتے جلتے مسائل پر مباحث اور نذاکرات ہوئے گئی ہیں۔ یاد رہے کہ چھٹی صدی کے اختمام اور ساتویں صدی کے اختمام اور ساتویں صدی کے آغاز میں بھی ایسے ہی مسائل انجرے سے اور اُن پر مباحثوں اور نذاکروں کا دور گزرا تقاریس بھی ایسے ہی مسائل انجرے سے اور اُن پر مباحثوں اور نذاکروں کا دور گزرا تقاریس میت ایس کاب کے مطابع ہو جائے گا کہ اُس وقت ایک سادہ مزاح ورورش منش دوشر بان ' نے کیوکر اِن مسائل و مشکلات کوئل کیا تھا۔

پس اس کتاب کے خاطب مسلمان بھی ہیں اور غیرمسلم بھی مومن بھی ہیں اور در بھی ہیں اور در بھی ہیں اور گناہ گار بھی میں اور گناہ گار بھی میں اور سوشلسٹ بھی شاہ پرست

بھی ہیں اور جمہوریت پہند بھی پانچ وقت کا نمازی بھی اور وہ بھی جس نے آج تک بھی نماز نہیں پڑھی۔ سجدہ گزار بھی ہیں اور وہ بھی جو سجدہ گزاری کو خواہ مخواہ کی ورزش خیال کرتے ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے والے کا حیات و ممات کے بارے میں نقط نظر پچھ بھی ہو' مرنے کے بعد وہ حور و غلماں کے ساتھ جنت کی شخنڈی شخنڈی ہواؤں میں رہنے کا متنی ہو یا دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو یا آخری خوشی حاصل کرنے کی خاطر اپنی نغش جانوروں اور کیڑے موڑوں کے کھانے کے لیے دینا چاہتا ہو' یا شمشان میں کور میں مون ہونے کا کروں کی آگ میں کھنا چاہتا ہو یا قبرستان کی کسی اچھی می گور میں وفن ہونے کا آرزومند ہو یا اپنے مردے کو گدھوں اور چیلوں سے نچوانا چاہتا ہو' غرض موت اور حیات بعد الموت کے بارے میں اُس کا کوئی بھی عقیدہ یا تصور ہو۔ اُس کے لیے اِس کتاب کے اوراق میں ایک سادہ عام سے آدی کے ایسے چرت انگیز حالات و کوائف ہیں' جس نے اوراق میں ایک سادہ عام سے آدی کے ایساب ڈھونڈ لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ایسے و کھی ایسے زمونڈ نے کی راہ دکھا دی۔

2 ایل گایا



يہلا باب

## ''شتربان''

قرمزی آ فآب ریت کے میدانوں سے ورے سمندر میں غوطہ لگاتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ہلکی شعاعوں نے آسان کو ایک سہری چادر سے ڈھانپ رکھا ہے اور پہاڑیاں گنگا جنی رنگوں سے مزین نظر آ رہی ہیں۔

ایک پرشکوہ قافلہ اس پہاڑی سڑک کے بالائی حصہ ہے آتا ہوا نظر آرہا ہے جو یٹرب سے وادی مکہ کی طرف آتی ہے۔ ایک ہی نظر میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی تجارتی قافلہ نہیں ہے۔ گھوڑوں کے سازو سامان' اعلیٰ عربی راہواروں کی چال ڈھال لدھے بھندے اونٹوں کی قطاروں کو دکھے کر جن پر زرق برق پاکلیاں بھی ہوئی ہیں یہ بات روز روٹن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی عرب سردار قبیلہ کی تقریب میں شرکت کے لیے مکہ جارہا ہے۔

شہر کے چوک میں آگ کے شعلے میناروں کی شکل میں بلند ہو کر آ الی شفق کو انگلیاں دکھا رہے ہیں۔ سازوں اور قتموں کی آ وازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کی پرتکلف دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔مہمان فروا فروا گروہوں یا کاروانوں کی شکل میں آ آ کر جمع ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ان آتش مزاج انبائے بادیے کی زندگانیوں میں اس قتم کے مواقع کم ہی آتے ہیں۔

فر ماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سب لوگ پوچھتے ہیں:

"محر کول رکھا! آپ کے خاندان میں تو بڑے عدہ نام ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی رکھ لیتے۔ آپ کا سلانب تو ہائم عبدمناف قصی کاب لوسے غالب مدرکہ نضر عمنان عدد نابت حمل اور قیدار کے توسط سے حضرت المعیل اور حضرت المعیل اور حضرت المعیل اور حضرت المعیل کے پہنچتا ہے۔"

حفرت عبدالمطلب ہاتھ سے بچ کے دبیر رضاروں کو بیار سے تھیتیاتے ہوئے جواب دیتے ہیں:

" بجھے امید ہے کہ اس نام کی بدولت جو میں نے اس کے لیے تجویز کیا ہے۔ یہ بچدایک بہت بڑا آ دی ہے گا۔"

عبدالمطلب کے احباب نے انہیں آج سے زیادہ بھی ہشاش بشاش نہ دیکھا تھا۔ ان کے بہت سے لڑکے لڑکیاں تھیں۔ جن کی تعداد بعض مؤرخین اٹھارہ تک بتاتے ہیں۔ لین ان سب میں انہیں حضرت عبداللہ سے خاص انہیں اپنے اس بیٹے سے اس بیٹے کے اس بیٹے کے اس بیٹے سے اس میں مجبت تھی جیسے حضرت ابراہیم کو حضرت اسمعیل سے تھی۔ اور انہیں کی طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو بتانِ کعبہ کی بھینٹ چڑھا دینے کی منت مان رکھی تھی۔ لیکن سردارانِ قریش کا اصرار مانع آیا۔ جس کے باعث و : اپنے اس عبد کو پورا کرنے کی کرنے سے باز رہے اور نقض عبد کی پاواش میں سو اونٹ یا دبنے قربان کر کے قتم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس وقت سے قریش میں عبد تھی کے بدلے سو اونٹ قربان کر نے کی رسم جاری ہوئی۔ اس چھوٹے معصوم نیچ محمہ میں انہیں اس کے باپ کے خدو خال اور رسم جاری ہوئی۔ اس محمد اس محمد اس محمد اس محمد ہو اور اُمید کر اُس کے درمیان بڑی ناموری حاصل کرے گا اور کر دکھا ہے کہ عبداللہ کا یہ شرخوار بچہ قبائل سے درمیان بڑی ناموری حاصل کرے گا اور محمد مکن ہے کہ ان کی جگہ کو بہ کی تولیت کا بلند مرجبہ محمد کر اس کا نام حکم اس کے عبد و دانش

مہمان آگ کے گرد جمع ہوتے اور میزبان کے وسیع دسترخوان سے حتی الوسط سے ہوکر ہی المحتے ہیں۔ کھانے میں چاول اور دنے کا گوشت تھا لوں میں اور مختلف قسم کے سالن جن کی خوشبو سے بھوک چمک المحظ بے شار رکا بیوں میں مصالحہ دار قہوہ پیالیوں اور تیز و تند ہری چائے گلاسوں میں پیش کی جاتی ہے اس وقت ہر طبقہ اور عمر کے دوسو سے زائد مہمان جمع ہیں۔ جن میں قبیلہ کے شیخوں سے لیکر ادنی حیثیت کے خانہ بدوش بدو اور اعلیٰ حکام شہر کے معمولی تاجر تک اکابرین قریش میں فوجوں کے سبہ سالاروں سے سند و اور اعلیٰ حکام شہر کے معمولی تاجر تک اکابرین قریش میں فوجوں کے سبہ سالاروں سے صنم خانہ بیل کے شیرین نقال پر دہت تک سب ہی تو شامل ہیں۔ ان کی نیلی نیلی سرخ وسفید قباؤں نے میدان میں عجب رنگ آمیزی پیدا کر رکھی ہے۔ رنگ برنگے ازاروں کو انہوں نے اپنے زانوؤں سے لیٹ کر آگے کی طرف یا پہلوؤں میں نرالے ڈھنگ کی گریں لگا رکھی ہیں۔ سر پر بھاری بھرکم صافے ہیں جن سے جنگجو افراد اور شہر یوں کے ماہین تمیز ہوتی ہے۔

کہ میں اس سے بہتر اجھاع نامکن ہے۔ کیونکہ میزبانی کے فرائض عبدالمطلب ادا کر رہے ہیں۔ جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ اور اس عہدہ کوعرب میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آئ وہ ہے انتہا خوش وخرم نظر آ رہے ہیں۔ ہر ایک سے بنس بنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ بھی ادھر جاتے ہیں بھی اُدھر مہمانوں کی تواضع بھی کرتے جاتے ہیں۔ اور ان سے تفریح و نذاق بھی ہوتا جاتا ہے جس سے خوشی اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے قدوقامت اور انتہائی متناسب خدوفال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ صحرائے عرب کے فرمازواؤں کے درمیان خود اُن کی حیثیت بھی ایک فرمازوا کی ب ہے۔ ایک بی نظر میں ان کی شرافت وعظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی وربین آ تھیں چوڑی چکی بیٹانی کمی ستواں ناک مضبوط لب دہانہ ان کے اعلیٰ نسب دور ہیں ، چوٹ یہ چکی بیٹانی کمی ستواں ناک مضبوط لب دہانہ ان کے اعلیٰ نسب عرب ہونے یہ دلالت کرتے ہیں۔

ایک تنومند حبثی ناام گود میں جھوٹے سے نوز ائیدہ بچر کو گئے ہوئے باری باری باری جمع میں سے ہر ایک کو دکھاتا بھرتا ہے اور عبدالمطلب ایک مہمان کے دریافت کرنے پر KURF:Karachi University Research Forum

خوشی کے تاشے باج رات گئے تک بجتے رہے آمنہ ڈھول کی آوازیں اور
اس کے ساتھ موسیقی اور قبقہوں کی گونج سنی ربی۔ تاروں بھرے صاف شفاف آسان
کے نیچ لیٹی ہوئی وہ اس وقت کو یاد کر ربی ہیں جب اس طرح کی ایک رات میں دلہن
بن کر وہ بنونجار کے خاندان سے قریش کے معزز قبیلہ میں آئی تھیں۔ اس واقعہ کو ابھی
چند بی ماہ گزرے ہیں۔ لیکن آج وہ بوگی کا لباس پہنے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان کی
چھاتی سے چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے اور وہ اسے فرطِ مجت سے گلے لگا ربی ہیں۔ سب بی
ماؤں کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں۔ لیکن مجت کا پہلا تمر بہت بی شیریں ہوا کرتا ہے۔

لین آمنہ کا دل غم واندوہ سے لبریز ہے۔ خلق مجسم اور ظیل وجیل عبداللہ کی دائی مغارفت نے ان کے قلب میں جو خلا پیدا کر دیا ہے اسے دنیا کی کوئی خوشی پُر نہیں کر سی اگر آمنہ کی نظریں اتن دور بین ہوتی کہ جس سے وہ مستقبل کے آئینہ میں جو انکہ کر اپنے عزیز بچے محر کی آئندہ رفعت وعظمت کی ایک جھلک بھی دیکھ لیتیں تو شاید انہیں رنج والم کا اس قدر احساس نہ ہوتا۔ یہ محج ہے کہ حضور کی بیدائش سے بچھ ہی عرصہ قبل اصحاب فیل کا وہ یادگار واقعہ بیش آیا تھا جس میں ابرہ اور اس کی فوج کا بحر کس نگل گیا تھا۔ مہ میں ان محجر المعقول مافوق الفطرت باتوں کا بھی جگہ جگہ تذکرہ ہو رہا ہے جو آپ کی ولادت کے موقع پر بیش آئی تھیں۔ مثلاً ایران کا وہ قیامت خیز زلزلہ جس میں کسرئی کے ایوان کی چار ہر جیاں منہدم ہو گئیں یا اس انو کھ سیار سے کی نمود جو اس وقت آپھی صحرائے عرب کو منور کر رہا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ایران کے آتشکہ و میں اس طرح جمیل سیوا مقدس آگ کا خود بخو د شنڈا ہو جانا جو بڑارہا سال سے روشن تھی۔ اس طرح جمیل سیوا کے بانی کا یکا کی خشک ہو جانا بھی اہل مکہ کے لیے باعث جرت بنا ہوا ہے۔

ی طرف ہے اس مقتربتی کی جانب کوئی اشارہ نہیں ہورہا۔ جس کے ذمہ یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ عرب کے منتشر قبائل کو یکجا کر کے ایک مملکت کے ماتحت لے آئے اور دنیا کو ایک ایسا پیغام دے جوصد یوں تک روحوں کوگر ماتا اور قلبوں کو ترپاتا رہے۔

الل مکہ کومحمی اللہ کہ کومحمی اللہ کی آئندہ عظمت و ناموری کا تو کوئی علم نہیں۔ لیکن عبدالمطلب کے بوتے کی حیثیت سے قریش ان پر فخر کرتے اور قبیلہ کے نبرد آزما تک آپ کوعزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دادا کی ساری شفقت اور محبت آپ کے لیے وقف ہے اور لوگ اکثر آپ کو ان کی گود میں کھیلا اور اگر کوئی اجنبی نہ آجائے تو اس سے منہ چھپاتا ہوا . دیکھتے ہیں۔ آپ چپا تائے خصوصاً ابوطالب اور حضرت حمزہ کو بھی استے ہی عزیز ہیں۔ صغیر سن محمد کو باپ کی محبت کا تو علم ہی نہ ہو سکا تھالیکن رسم و روائ نے جلد ہی آپ کو ماں کی مامتا اور آغوش شفقت سے بھی جدا کر دیا۔ چند ماہ تو آپ نے ماں کا دودھ بیا۔ بھر کچھ دن عیدالمطلب کی لونڈی تو بیے نے رضاعت کی۔ لیکن بالا خرعرب کے قدیم وستور کے مطابق آپ کو اس مقصد کے لئے حلیمہ کے سپر دکر دیا گیا جو بنو سعد کی ایک بدوئ خاتون تھیں۔ اور اب محمد اس کے دودھ پر پلنے گے جو صحوائے عرب کے بہادر بچوں کی نشوونما کا ایک جزول نیف تھا۔

عبدالمطلب کا اقتدار نقطہ عروج پر ہے۔ پچاس برس ہوئے جب انہیں مکہ مکرمہ کی تولیت سپرہ ہوئی تھی اور اس وقت سے وہ گویا عرب کی دولت مشتر کہ کے سربراہ بیں۔ شہر کانظم ونت قصی کے خاندان میں سے دس اکابر کی ایک جماعت کے ہاتھ میں ہے جو آبادی کے تمام مذہبی اور سیاسی اُمور کی ذمہ دار ہے۔ شعبے جدا جدا بیں جن میں سے خانہ کعبہ کی کلید برداری عبدالدار کے قبیلہ میں چاہ زمزم کی نگرانی بنو ہاشم کے خاندان سے خانہ کعبہ کی کلید برداری عبدالدار کے قبیلہ میں چاہ زمزم کی نگرانی بنو ہاشم کے خاندان میں اور دیوانی و فوجداری عدالت تیم بن مرہ کی نسل میں چلی آ رہی ہیں۔ حکومت کے میں اور دیوانی و فوجداری عدالت تیم بن مرہ کی نسل میں جلی آ رہی ہیں۔ حکومت کے دوسرے شعبے افواج کی سربراہی اور بڑوی قبائل سے تعلقات بیں تو ان کے قلمدان بھی قرایش ہی کے سربرآ وردہ اشخاص کے ہاتھوں میں بیں۔ عبدوں اور اعزاز کی اس تقسیم کے باوجود عبدالمطلب کے بن و سال ذاتی کردار اور اثر وردوخ کے ماعث ان کو دوسرے حکمت میں اور دائر اور اثر وردوخ کے ماعث ان کو دوسرے حکمت میں اور دائر اور اثر وردوخ کے ماعث ان کو دوسرے حکمت میں اور دائر اور اثر وردوخ کے ماعث ان کو دوسرے حکمت میں۔ عبدوں اور اگرائی میں بی کے میں دائی کو دوسرے حکمت میں اور دورہ کی میں بیں۔ عبدوں اور اگرائی کی دوسرے حکمت میں میں میں میں میں میں کی میں دورہ کی دوسرے حکمت میں دورہ کی میں بیں میں میں دورہ کی دوسرے حکمت میں اور دورہ کی دورہ کے دار میں کی دوسرے حکمت میں میں میں کی دوسرے حکمت میں دورہ کی دار کی دوسرے حکمت میں دورہ کی دورہ دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیں دورہ کی دورہ کیا دورہ کی دورہ

ب رکھے ہوئے ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ اہمیت ہبل کو حاصل ہے۔ یہ ایک بھاری بھر کم تو ند والا دیوتا ہے جس کی مشفقانہ نظریں ان پجاریوں پر جمی رہتی ہیں جو رات دن کے ہر حصہ میں اس کے گرو جمع رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مختلف تجار کے جداگانہ بت ہیں جو جج کے موقع پر دُور ونزدیک سے بازار عکاظ میں خرید وفروخت کے واسطے آتے ہیں۔ بعب جو جج کے موقع پر دُور ونزدیک میں کواری مریم کی بھی ایک شبیہ ہے جو میے کو اپنی گود میں لیے ہیں۔ اس طرح عیسائی میودیوں اور آتش پرستوں کو کعبہ کے اندر اپنے دین کی کوئی ہیں۔ اس طرح عیسائی میودیوں اور آتش پرستوں کو کعبہ کے اندر اپنے دین کی کوئی

نہ کوئی نشانی ضرور مل سکتی ہے۔

کعبہ کے تقدس پر تمام جزیرہ نمائے عرب متفق ہے۔ اس لیے اس پر قبضہ ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام قبائل پر بالادی حاصل ہوگئ ہے اس کے علاوہ ان کو اس سونے چاندی ہیرے جواہرات اور بیش قیت نذرانوں پر بھی دسترس ہے جو عقیدت مند مشرک بتوں پر لا کر چڑھاتے ہیں۔ اس بت کدے کی چابیاں ابتداء مین کے مقرر کردہ افسروں کے قبضہ میں رہا کرتی تھیں۔ لیکن ایک وفعہ جب وہ کسی طرح قریش کے ہاتھ آگئیں تو پھر انہوں نے اس طرح ان پر اپنی گرفت مضوط کی کہ شرکوں کی تمام کوششیں اور یمن کے عیسائی فر مانروا ابر ہہ کا حملہ بھی اس سلسلہ میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قریش کا سے عقیدہ کہ اب اس معبد کی تولیت ان کے ہاتھ ہے بھی نہ جائے گی اتنا پختہ تھا کہ جب عیسائی بالکل شہر کے نزدیک پہنچ گئے اور حضرت عبدالمطلب کے اون ہنکا لے گئے تو اس میسائی عیسائی بالکل شہر کے نزدیک پہنچ گئے اور حضرت عبدالمطلب کے اون ہنکا لے گئے تو اس میسائی عیسائی میں میسائی عیسائی بالکل شہر کے نزدہ یہ جانوروں کی فکر لاحق تھی اور جب وہ اس سلسلہ میں عیسائی میں میسائی حملہ آور ابر ہہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے بڑے واس نے برے تو سے کہا کہ:

" تہمیں اونٹوں کی تو اتنی فکر ہے اور کعبہ کی مطلق برواہ

نېيں؟ "

عبدالمطلب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا:

" مجھے اپنے جانوروں کی تو اس وجہ سے فکر ہے کہ وہ میری ملکت ہیں۔ رہ گیا کعب تو وہ جس کی اطلاک ہے وہی اس کی جامعہ کراچی دارالتحقیق برانے علم و دانش

سرداروں ہی میں نہیں بلکہ تمام عرب میں ایک متاز حیثیت حاصل ہو گئ ہے کیونکہ مکہ کو اُم القریٰ یا عرب کی ''تمام بستیوں کی ماں'' کہا کہا تا ہے۔

یشر گوخود ایک بے برگ و گیاہ وادی میں آباد ہے۔ جہال ندزراعت ہوتی ہے۔ نہ نخلتان ہیں ۔ لیکن چشمے عملوں کے باغات کرار اور سرسز و شاداب وادیاں زیادہ وور بھی نہیں۔ قدیم الایام می سے مکہ تجارتی قافلوں کا مرکز رہا ہے۔ یمن سے مصالحہ جات عطریات کھالیں کھل یارچہ جات خوشما قالین اور چمڑے کا سامان جبش ہے باتھی دانت ومثق سے حسین لونڈیاں اور مصر سے غلام یہاں کے بازاروں میں آکر فروخت ہوتے ہیں۔ لیکن اس شہر کو ایک دوسری خصوصیت بھی حاصل رہی ہے۔ سے محض تجارتی منڈی ہی نہیں ہے بلکہ اس کو بیت الحرام کی وجہ سے بھی ایک نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ اس کے گردو پیش کے علاقہ میں قل و غارت گری ناجائز بے اور اس کی سرزمین ہر ایک کے واسطے دارالامان ہے۔شہر کا مرکزی مقام کعیہ ہے اور عمائدین و اکابرین شہر کے مکانات اس کی دیواروں سے ملحق واقع ہیں۔فن تعمیر کے اعتبار سے کعب کوئی جاذب توجه عمارت نہیں۔ اس کی دیواریں سادہ اور ناتراشیدہ چھروں کی بنی ہوئی میں۔ کھڑکی ایک بھی نہیں ہے اور روشنی صرف دروازہ سے بی ہو کر اندر جا سکتی ہے۔ روایات سے نابت ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت استعمال کی معیت میں خدائے واحد کی عبارت کے واسطے تیار کیا تھا۔ وقائع نگار اس کی بنیاد کو بیت المقدس کی عبادت گاہ سے ایک ہزار اور یسوع مسے سے دو ہزارقبل کی تاریخ میں جگہ وتے ہیں۔ اس عمارت کا نام ہی اس کی ہیت ترکیبی کا آئینہ دار ہے۔ کیونکہ لفظ کعبہ "مربع" كامترادف ہے اس معبد كى تقير ميں اس كے بانيوں كوفن تقير كے كى اہم مسلد ے دوحیار نبیں ہونا پڑا۔ انہوں نے محض حیار سیدھی سادھی وابواریں اٹھا کر ان پر حبیت ۋال دى اور يس -

کعبہ میں سب سے زیادہ قابل احرّ ام شے ایک سیاہ پھر ہے جو کی شباب ٹاقب کا نکڑا ہے اور کئی ہزار سال قبل ریکتان میں آگرا تھا۔ اس پھر کے گردسینکڑوں KURF:Karachi University Research Forum

#### تفاظت كرے گا۔"

خانہ کعبہ جے ابر ہہ مسار کرنے کی غرض سے جملہ آور ہوا۔ مدت الایام سے قدیم روایات کے بموجب قابل احرّ ام سمجھا جاتا رہا ہے اور عام خیال یہ ہے کہ خدائے قدوس نے اہل عرب کی تخصیص کر کے انہیں اپنا یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بیک وقت حضرت ابراہیم وحضرت اسلمعیل کی دعاؤں کا مظہر بیت اللہ تین سو ساٹھ بتوں کا استھان قوم کے دیوتاؤں کی مند اور ان رسوم و روایات کا مرکز ہے جو سب خاص و عام کو دل و جان سے عزیز ہیں۔ جج کے فرائض یہیں اوا ہوتے تھے۔ اہل عرب اگر کسی ایک بات پر منتی تھے تو وہ صرف یہی تھی کہ حتی الوسع اس کی تزیمین و آ رائش کی جائے اور اسے اتنا مسین و خوبصورت بنا دیا جائے کہ دنیا کی کوئی عمارت اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ صابی اور آتش برست تک اس پر چڑھا دے چڑھاتے ہیں۔ یہودیوں کے زدیک بھی وہ قابل مزلت سمجھا جاتا ہے۔ چین و ہندوستان کے تاجر بھی یہاں پہنچ کر اپنا سرجھکا دیتے ہیں۔ البت عیسائیوں کو اس سے خدا واسط کا ہیر وحمد ہے۔

#### 

وقت کی پرواز تیزی سے جاری ہے۔

لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ اس دوران میں محمد (علیہ کے دل پر بڑے گہرے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ اس دوران میں محمد (علیہ کے طلبہ نے آپ کو واپس بلانے کا پیغام نقوش شبت کر دیے ہیں۔ اور اب کہ دادا عبدالمطلب نے آپ کو واپس بلانے کا پیغام بھیجا ہے۔ ان کی آ تکھوں سے بیل اشک جاری ہیں۔

جیجا ہے۔ ان نا است میں است کے اس جیوٹے گلگو تھنے بچے سے بالکل مختلف باتی ہیں جس کو انہوں نے چھ برس قبل طلبہ کے ہردکیا تھا۔ اب آپ کی ایک چیوٹی می شخصیت ہے۔ انہوں نے چھ برس قبل حلیہ کے ہر دکیا تھا۔ اب آپ کی ایک چیوٹی می شخصیت ہے۔ بالکل آزاد ایک چیز کو دوسرے بر ترجیح دینے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ اور اپنی مرضی بالکل آزاد ایک چیز کو دوسرے بر ترجیح دینے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ اور اپنی محبت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آپ کی با تیں بردی دلچیپ ہوتی ہیں اور ماں کو بردی محبت سے جو متے ہیں اور آمنہ بھی آپ کو اپنی سب سے بردی دولت مجھتی ہیں۔ لوگ آکٹر آپ کو دادا کی گود میں بیٹھے اور تلوار سے کھیلتے یا ان کی ڈھیلی ڈھالی پوشین میں سرگھاتے کو دادا کی گود میں بیٹھے اور تلوار سے کھیلتے یا ان کی ڈھیلی ڈھالی پوشین میں سرگھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن قسمت کہ رہی ہے میں زیادہ عرصہ آپ کو ماں کی الفت یا دادا کی شفقت سے مستفید نہیں ہونے دول گی۔

ی صفقت سے سیدیں مرحم کے تخت عبدالمطلب کو قریش کی جانب سے صنعا کے نئے حکران سیف کو تع کے تخت پر جلوہ افروز ہونے کی مبارکباد دینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ان کی عمر کے لحاظ سے سے سفر بہت تکلیف دہ اور ضرر رساں ثابت ہوتا ہے اور بیای برس کی عمر میں وہ تمام قبیلہ قریش کو نالاں وگریاں کناں چیوز کراس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

ریں وہ ماں و ریاں ہوئے ہیں ماندگان کی تعداد بہت وسیع ہے جن میں لؤ کے لوکیاں عبدالمطلب کے پس ماندگان کی تعداد بہت وسیع ہے جن میں لؤ کے لوکیاں پوتے پوتیاں سب ہی شامل ہیں۔ بوے صاحبزادے عبدالعزیٰ ہیں جو نہایت رکیک کمینۂ خود غرض اور سازشی طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کی عصبیت بھی اتنی ہی نمایاں ہے جتنی خود پرتی برا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو باپ کا جانتین اور ان کی جگہ کعبہ کا متولی سمجھتے ہیں۔ دوسر فرزند ابوطالب ان سے بالکل ہی مختلف انتہائی شریف انفس کا متولی سمجھتے ہیں۔ دوسر فرزند ابوطالب ان کی صاف دلی اور خوش خلتی کی علامت وہ رحمدل محق اور کریم واقع ہوئے ہیں۔ ان کی صاف دلی اور خوش خلتی کی علامت وہ مکراہٹ ہے جو ہمیشہ ان کے لبوں پر کھیلتی رہتی ہے۔ چہرہ کی سمجیدگی اور چشم و آ ہرو کی سمکراہٹ ہے جو ہمیشہ ان کے لبوں پر کھیلتی رہتی ہے۔ چہرہ کی سمجیدگی اور چشم و آ ہرو کی ساخت سے ان کے تد ہر اور تنظیمی قابلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور گو وہ بہت کم ہولتے ساخت سے ان کے تد ہر اور تنظیمی قابلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور گو وہ بہت کم ہولتے ساخت سے ان کے تد ہر اور تنظیمی قابلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور گو وہ بہت کم ہولتے ساخت سے ان کے تد ہر اور تنظیمی قابلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور گو وہ بہت کم ہولتے ساخت سے ان کے تد ہر اور تنظیمی قابلت کی اندازہ ہوتا ہے۔ اور گو وہ بہت کم ہولتے ساخت سے ان کے تد ہر اور تنظیمی قابلت کی اندازہ ہوتا ہے۔ اور گو وہ بہت کم ہولتے سے ان کے تد ہر اور تنظیمی قابلت کی در الاحقیق بڑانے علم و دانش

آلائوں تر یصوں اور تعیثوں سے محفوظ رکھا ہے جن میں ان کے ہمعصر دریائے وجلہ و فرات کے دوسری جانب مستغرق ہیں۔

جسمانی حیثیت سے آپ درمیانے قد و قامت کے انسان ہیں۔ چبرہ گولائی لیے ہوئے ہے۔ اور رخساروں کی رگمت صحت و تندری کی غمازی کر رہی ہے۔ سید سے سروقد چلتے ہیں۔ نظروں سے ذہانت نکتی ہے اور دنیا کو نہایت جرائت مندانہ انداز سے دیکھتے ہیں۔ خوبصورت سیاہ بال' گورے چبرہ پر خوب کھلتے ہیں۔ اور آ تکھوں میں جھا تک کر دیکھتے تو ایک نامعلوم ہستی کی جھلک بین طور پر ان میں نظر آتی ہے۔

ابوطالب پیشہ کے لحاظ ہے ایک معزز تاج ہونے کے علاوہ باپ کی جگہ کعبہ کے متولی بھی ہیں۔ اس لیے انہیں قریش اور اہل مکہ میں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہے اور محمد (علیقہ) چونکہ ان کے گھرانے سے تعلق رکھتے اور انہی کی سرپرتی میں ہیں۔ اس لیے اکابر وشرفائے قریش ان سے بخوبی واقف ہیں۔ جوانی کی عمر پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کی حن صورت شہامت اور خوش اخلاقی کے معترف ہوتے جاتے ہیں۔ حاضر جوابی میں طاق صاف گوئی اور سچائی کے اصولوں میں پختہ اور زندگی کے معمولی سے معمولی سے معمولی معاملات میں بھی انتہائی ویانتداری اور راستبازی پرعملدرآ مد ہونے کی وجہ سے قوم نے آپ کو دامین معاملات میں بھی انتہائی ویانتداری اور راستبازی پرعملدرآ مد ہونے کی وجہ سے قوم نے آپ کو دامین معاملات میں بھی ویانتداری خطاب دے رکھا ہے۔

محمد (علی ) کا یہ کردار ایک دن کی پیدادار نہیں ہے۔ اس کی نشودنما خود فطرت نے کی ہے اور دنیا کے تجربات نے آپ کو اس سانچہ میں ڈھالا ہے۔ آپ نے وُدر دراز کی مسافتیں طے فر ما کیں اور صعوبتیں جھیلی ہیں۔ چودہ برس کی عمر سے ہی قریش کے ساتھ جنگ میں تلوار اٹھائی۔ اور جنگ کا نقشہ دیکھا ہے۔ اس لیے آپ زندگی کے منتھ جنگ میں تلوار اٹھائی۔ اور جنگ کا نقشہ دیکھا ہے۔ اس لیے آپ زندگی کے مختلف پہلوؤں ہے جن میں تجارت کا نفع نقصان اور جنگ کی فتح و شکست بھی شامل ہیں بخولی واقف ہیں۔

مختلف جنگی مہمات اور کاروبار کے دوران محمد (علیقہ) نے اپنے ملک اور قوم کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کرلی ہیں۔ آ یا نے صحرا کے حسن اور دہشت انگیزی جامعہ محراجی دارالد تعیق برائے علم و دانش

یں۔ لین ان کے خیالات کی رو بہت گہری ہوتی ہے۔ حمزہ نو جوان حسین اور بہادر بہادر بہادر ان کی آ تھوں سے روش ضمیری کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آ داز میں عقیدت کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو سرفروش اور شہادت کی طرف لے جاتی ہے اور پھر عباس ہیں جن میں بہ یک وقت فلفی بننے کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں اور ولی بننے کی بھی۔

مال گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑ کین جوانی میں تبدیل ہوتا رہا۔ اور پھر شاب کے پھول کھلنے گئے۔

می این قوم کی خوبیال رائ اور نمایال ہونے گئی ہیں۔ ریکتانوں میں گئت طوفانی راتوں اور چلچلاتی دھو پول میں دُوردراز سنر کے مراحل طعے کرنے کی دجہ سے ان میں ایس جان پیدا ہوگئی ہے کہ وہ ہر تختی کا نہایت پامردی سے مقابلہ کر سختی ہیں۔ ایسی سرز مین میں جہال نہ راستے ہیں نہ پگڈنڈیاں ، جہاں جنگل کے درخدوں اور وحثی قبائل پر کی قتم کی روک تھام یا پابندی عائد نہیں کی جاستی۔ جہاں صرف جسمانی قوت ہی قانون کا کام دیتی ہے۔ جہاں ذاتی تھا طت کے واسطے ہر شخص کو مستعد اور چوکنا رہنا پڑتا قانون کا کام دیتی ہے۔ جہاں ذاتی تھا طت کے واسطے ہر شخص کو مستعد اور چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ اور اس کی زندگی شجاعت ، عزم صیم ، شہواری کی مہارت اور تنظی زنی کے کمال کی تابع ہے۔ میں کا جسم تو تچریوا ہے لیکن رگ پیٹوں کی لیک کے باعث ان کی قوت تابع ہے۔ میں کا جسم تو تچریوا ہے لیکن رگ پیٹوں کی لیک کے باعث ان کی قوت مدافعت بہت بلند ہوگئی ہے۔ مضبوط جسم کے اندر ایسی روح پنباں ہے جو عزائم کے مدافعت بہت بلند ہوگئی ہے۔ مضبوط جسم کے اندر ایسی روح پنباں ہے جو عزائم کے مدافعت بہت بلند ہوگئی ہے۔ مضبوط جسم کے اندر ایسی روح پنباں ہے جو عزائم کے مدافعت بہت بلند ہوگئی ہے۔ مضبوط جسم کے اندر ایسی روح پنباں ہے جو عزائم کے مدافعت بہت بلند ہوگئی ہے۔ مضبوط جسم کے اندر ایسی روح پنباں ہے جو عزائم کے مدافعت بہت بلند ہوگئی ہے۔ مضبوط جسم کے اندر ایسی روح پنباں ہے جو عزائم کے مدافعت بہت بلتہ ہوگئی ہے۔ مشبوط جسم کے اندر ایسی روح پنباں ہے جو عزائم کے مدافعت بہت بلتہ ہوگئی ہے۔ مستعد اللہ حالات اور جفائش کی زندگی نے محموظ ہے۔ کا کام دیت کی دو تو تھائش کو اس تھا

کو اپنی آ تھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے بہت کی قدیم دکایات بھی کی ہیں اور خانہ بدوش قبائل کے مراسم سے بھی واقفیت حاصل کر لی ہے بیرونی دنیا کے متعلق بھی بہت کچھ اطلاعات كا ذخيره بهم پينچاليا ہے۔ اور اب آپ كا دماغ ان پيچيده مسائل ميں الجما ہوا ہے کہ انسان انسان کے درمیان یہ افتراق کیوں پیدا ہوگیا کہ کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی کوئی سی ہے کوئی زردشی محمد کو اپنا ملک دنیا کا مرکزی علاقہ نظر آتا ہے۔ جس میں اس کی مثال جمم کے اندر ول کی می ہے۔ لیکن یہ ول کتنا کزور اور نا قابل اطمینان ہے؟ عرب میں کوئی مرکزی طاقت نہیں ہے۔ تمام ملک متصادم قبائل میں بٹا ہوا ہے اور سرحد یار سے وشمنوں کے طبل جنگ کی آوازیں بھی سائی وے جاتی ہیں۔ صرف مکہ کی مقدیں سرزمین پر جنگ ممنوع ہے۔لیکن حرم کے باہر قبائل گاہے بگاہے ایک دوسرے کی اکھاڑ پچھاڑ میں مصروف رہتے ہیں۔ بازنطینی فرمازواؤں اور ایرانی خسرون کے زو یک عرب بالكل جنكي اور وحتى قوم كي حيثيت ركهت بين - رومن مورخين انبين نا قابل اعتبار قوم گردانے ہیں۔ اور محم کوعلم ہے کہ تمام متمدن علاقوں میں ان کی قوم کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں نہ سچا دوست گردانا جا سکتا ہے نہ مستقل مزاج وشمن۔ روما اور ایران کی عظیم ملطنوں نے اس ملک کی سرحد پر جنگ کرنے سے صرف اس وجہ سے ہاتھ روک رکھا ہے۔ اس سے نہ کی فتم کی منفعت حاصل ہو سکتی ہے نہ شہرت و ناموری۔

عربوں کی تاریخ میں وقا فو قا کچھ سلطنیں ابھریں۔ لیکن جلد ہی پانی کے بلبلوں کی طرح صفحہ ستی سے نیست و نابود ہو گئیں۔ کسی ایک کو بھی تو قیام و دوام حاصل نہ ہو سکا۔ بدوؤں کی جبلت میں آزادی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے جی کہ ضبط و تنظیم کے ماتحت اگر خود ان کی منعت کے واسطے کوئی اقدام کیا جائے تو وہ اسے بھی ٹھرا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی انتظامی کارکردگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بزرگان خاندان کے فیصلے قابل احترام ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کی عددل حکمی کی صورت میں تعذیب کوئی نہیں۔ امن و سکون کے اس ماحول میں کوئی مخبائش نہیں۔ نہ اسے پندیدہ نظروں سے نہیں۔ امن و سکون کے اس ماحول میں کوئی مخبائش نہیں۔ نہ اسے پندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ نئر ولقم میں طنز و مزاح ان کی طبع نازک پر بہت گراں گزرتا ہے۔ لیکن

کسی کی مدح و ثنا میں زمین آسان کے قلابے ملا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔
معمولی ہے معمولی بات بھی ان کے ہاں بڑے دور رس نتائج پیدا کر دیتی ہے۔ بالعموم
مویشیوں کی چوری با کنووں اور چراگاہوں کے استعال پر بحرار جنگ و فساد کا باعث بن
جاتی ہے۔خون کے بدلےخون کے نعرے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ سلسلہ کی نسلوں
علی جاری رہتا ہے۔

اس علاقہ میں قدیم ترین سلطنت یمن کی ہے۔ اس کا پایہ تخت کی زمانہ میں مارب تھا۔ جو جزیرہ نما کے بالکل جنوب میں واقع ہے۔ لیکن جب ایک زبردست سلاب نے اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ تو دارالحکومت صنعا میں منتقل ہو گیا۔ جہاں ابراہیم (ابرہہ) نے محمد (شیعیہ) کی سنہ بیدائش سے لگ بھگ ایک عالیتان گرجالتم بر کرنا شروع کیا۔ اور ای کو آباد کرنے کی خاطر اس نے ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر دھاوا کیا تھا۔ میدیوں سے یمن کے بادشاہوں کا لقب'' تیع'' چلا آ رہا ہے جو افریقی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی جرار اور طاقتور کے ہوتے ہیں۔ یمن کے بعد دوسر نہر پرشال مشرق کی ایک باجگرار ریاست حرہ ہے جس کے فرمانرواء صنعا کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آبیس کی ایک شاخ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تقریباً چارسو سال سے محمرانی کر ہیں۔ اور آبیس کی ایک شاخ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تقریباً چارسو سال سے محمرانی کر ہے ہیں۔ اور آبیس کی ایک شاخ ہے جاتے ہیں۔ یہ لوگ تقریباً چارسو سال سے محمرانی کر ہے ہیں۔ اور آبیس کی تاریخ چھ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہاں کے فرمانرواء بھی موقع و ہے۔ اس کی تاریخ پانچ چھ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہاں کے فرمانرواء بھی موقع و مصلحت کے لحاظ ہے بھی ایک پڑوی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور بھی دوسرے مصلحت کے لحاظ ہے بھی ایک پڑوی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور بھی دوسرے مصلحت کے لحاظ ہے بھی ایک پڑوی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور بھی دوسرے مصلحت کے لحاظ ہے بھی ایک پڑوی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور بھی دوسرے مصلحت کے لحاظ ہے بھی ایک پڑوی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور بھی دوسرے مصلحت کے لحاظ ہے بھی ایک پڑوی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور بھی دوسرے میں مصلحت کے لحاظ ہے بھی ایک پڑوی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور بھی دوسرے میں موقع و مسلمت کے لحاظ ہے بھی ایک پڑوی ملک سے تعلقات پیدا کر لیتے تھے اور بھی دوسرے میں موقع و موسو میں موقع و موقع و میں موقع و موسو میں موقع و میں م

عرب کے ایک علاقہ سے دوسرے تک یمن کے جھنڈے کی نہ کی نوعیت سے لہراتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے مرکزی حصہ کی نوعیت جداگانہ ہے۔ یہاں مختلف سلوں کے قبائل آباد ہیں۔ جواپی خصوصیات کے لحاظ سے بالکل کیساں ہیں اور یہ علاقہ ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ جنوب کے باشدوں کی طرح ان لوگوں کوفن عمارت نون لطیف

مکہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسلعیل نے جس کعبہ کو خدا کا گھر بنایا تھا۔ وہاں سے اللہ کو دلیں نکالا مل چکا ہے اور اب وہاں اس وحدہ لاشریک کے منصب کو تین سوساٹھ بنوں نے غصب کر رکھا ہے۔اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں بھی کچھ معبود ہں۔ چندلوگ فرشتوں کو یو جے ہیں جنہیں بنات اللہ یا خدا کی بٹیاں کہا جاتا ہے اور جن ے متعلق بر عقیدہ ہے کہ وہ اپنے والد کے حتمی فیصلوں کو بھی بدل سکتی ہیں۔ بعض جاند اور سورج کی برستش کرتے ہیں اور ستاروں کی الوہیت کے تو تقریباً سب بی قائل ہیں۔ رات کو صحرا میں سفر کرنے والے قبائل اگر تاروں بھرے آسان کے ایسے گرویدہ ہول تو اس میں تعجب کی مطلق گنجائش نہیں۔ شبنم سے بھی کی ہوئی راتوں میں صرف زہرہ کی آب و اب ثریا کی نور افشانی یا شرمیلے جا عرکی ضیا باشی ہی جاذب توجہ نہیں بلکہ آ دھی رات کے وقت آسان کا بورا نششہ ہی آ تھوں میں نور اور ول میں سرور پیدا کرتا رہتا ہے۔ستارے خود بھی اپنی روش گزرگاہوں پر تیزی سے سفر کرتے ہوئے سنسان ریکتانوں میں خیموں ك اندر ابل قافلہ اور با برمويشيوں كوسوتا و كھتے ہوئے يا آ دھى رات كے بعدكى روال دوال کا روال پرنظر ڈالتے اور راہزنوں کی ایک جماعت کو نمین گاہ میں ان کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے ذریعے سے مختلف قتم کی معلومات حاصل ہولی ہیں۔ لق و دق صحرا میں انہیں سے راستوں اور سمتوں کا یہ چاتا ہے وہی موسم کی تبدیلی اور بارشوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں اور نجومیوں کی معلومات کے مطابق وہی رنج و راحت شادی وغم یا سعد و محس کے معاملات میں وخلیکار ہیں۔

عربوں کی ذہبی زندگی سے متعلق چند مقدس مقامات بھی ہیں اور لاتعداد مراسم بھی۔ لیکن حقیق غور و فکر سے انہیں دور کا بھی واسط نہیں۔ قبائل آباؤ اجداد کی قائم کردہ رسوم و روایات بریخی سے کاربند ہیں اور اس طرح کے پیچیدہ اور فلسفیانہ سوالات سے کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اپنے دماغوں کو خواہ مخواہ پریٹان نہیں کرتے۔ چنڈ گردہ اب بھی دیوتاؤں اور دیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان پر انسانوں کی جامعہ کراچی دار التحقیق برانے علم و دانش

حتیٰ کہ زراعت ہے بھی کوئی دلچی نہیں۔ اپنی فطرت میں ریگے تانیوں کی طرح وحثی اور بے لگام ہیں۔ خانہ بدوثی اور چراوہا گیری ان کی طرز حیات ہے۔ ان کے قبائل مختلف خاندانوں اور لا تعداد شاخوں میں بے ہوئے ہیں۔ لیکن پانچ قبیلے بہت نمایاں ہیں۔ جزیرہ نما کے وسط میں ربعہ جو یمن کی سلطنت کے دعویدار ہیں۔ مغرب میں قریش جن کی مکہ میں سیاست قائم ہے اور شال میں قیس شیم اور ہوازن آباد ہیں۔

گردوپیش برایک طائزانہ نظر ڈالنے سے محمد (عظیم ) کوسب سے پہلے تو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کا اپنا قبیلہ قریش اور اس کے وہ حلیف جومغربی ساحل کے شالی علاقہ میں آباد ہیں۔ تمام ملک میں سب سے زیادہ متاز حیثیت کے مالک ہیں۔ اور مکہ ان کا صدر مقام ہے اس کے بعد ان بے شار خاندانوں کا نمبر ہے جو وسطی حصہ میں آباد ہیں۔ وہ ند کمی کے ماتحت ہیں نہ باجگذار۔ تیسرے جنوب مشرق اور شال میں۔ یمن حرہ اور غسان کی قدیم سلطنوں کے وہ باقیات الصالحات ہیں جو اب بازنطائی اور ایرائی سلطنوں کے برائے نام ماتحت ہیں لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ خود اپنی مملکت کے اندر بھی ان کا اقتدار واجی بی رہ گیا ہے۔شہروں کے اندر زندگی محدود اور مقامی حیثیت رکھتی ے۔ ہر مخص این قبیلہ کے مفادات سے وابست ہے اور اسے صرف اینے ہی شہر کی ترقی اور بہود سے دلچیں ہے۔ ان بستیوں کے بالکل نزدیک بدو آباد ہیں جومٹی پھر کے ب ہوئے مکانات میں رہتے بھیر مجریاں چرا کر یا گزرتے ہوئے قافلوں کی محمداشت کے فرائض انجام دے کر گزر بسر کر لیتے ہیں۔ ان کی پشت پر جلتے تیتے گرم و ختک ریکتان ہیں جن کے درمیان سفر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جن کی حدت بیان کرنے کے لیے لغات میں الفاظنہیں ملتے۔ جہال تمازت آ فاب سے آ سان تیل کی گرم تھالی اور زمین گرم لوہا بن جاتی ہے۔ حدت کے باعث نہ دن کو نیند آتی ہے نہ رات ہی کو پلک جھپکتی ہے۔ پیاس کی شدت سے گلے ختک ہو جاتے ہیں۔ اور زبانیں باہرنکل پرتی ہیں۔ جباں دور دراز سراب نظروں کو دھوکا دے کر منہ چر ھاتے اور کوس با کوس تک ریت کا لانتنائى سمندر شاتھيں مارتا نظر آتا ہے۔

KURF: Karachi University Research Forum

محکورا کر نابت کر دیا کہ وہ معمولی انسانوں سے بڑھکر ایک مافوق الفطرت ہتی ہیں۔ تب
کیوں ان کو پیغیر شلیم کرنے سے گریز کرتے رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بیا کہ جب
خدائے قدوس نے نبی نوع کے گناہ بخشوانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں
حجیجے کی زحمت گوارا کی اور اس سلسلہ میں تخلیق انسانی کے تمام اصول بالائے طاق رکھ
دیے تو یہودیوں نے کیوں ان پر طعنہ زنی کی اور آئہیں چوروں کے زمرے میں شامل کر
کے مصلوب کرادیا۔ آخر میں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ باوجود ان تمام نافر مانیوں کے
خدا تعالی کو وہ کون می مجبوری لاحق تھی کہ وہ ان کی بجائے کی دوسری اور زیادہ شکر گزار
قوم کواپنی تقریب بارگاہ نہ بنائے۔

اس دور کی عیمائیت بھی کوئی اچھی مثال پیش نہیں کرتی۔ یبوع میے کا کلیسا مختلف دھر وں میں بٹ چکا ہے۔ آ سانی بادشاہت میں افراتفری کی ہوئی ہے اور شیطان نہایت اظمینان سے اس سرزمین پر اکرتا پھرتا ہے۔ تثلیث میں وحدت اور وحدت میں مثلث کے متفاد عقائد کی بحثوں نے حضرت میٹ کے مواعظ کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ تثلیث کے متفاد عقائد کی بحثوں نے حضرت میٹ کے مواعظ کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یبوع میے کو تو صرف ''بیٹا'' بننے پر ہی اکتفا کرنا پڑا ہے۔ لین ان کے بیرو ''فادر' لیمی ماں کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ''دسٹر'' بہنوں کی بھی اچھی خاصی باپ اور ''مدر'' لیمی ماں کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ''دسٹر'' بہنوں کی بھی اچھی خاصی فوج ہے۔ اور اس صدی میں عیمائیت کا مجردہ صرف یہ نظر آ تا ہے کہ دنیا میں مقدس کنواریوں (نن) کی آبادی میں خیرت انگیز اضافہ ہوگیا ہے۔

·····•(6)

محر (علیمی ) کی عمر اب بیس سال سے متجاوز ہوگئ ہے اور اب آپ موزول شخصیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں۔ جسمانی حیثیت سے چھریری لیکن طاقتور عور وقکر کے عادی سنجیدہ ذہین مستعد اور ایما ندار روش ضمیر اور خوش اخلاق۔ اب تک بہت سے سفر کر چکے ہیں۔ اور مختلف اقوام کے تاجروں سے آپ کو لین دین کا بھی سابقہ پڑ چکا ہے۔ ذہانت چہرہ سے ہویدا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں آپ کو انسانی فطرت اور دنیاوی معاملات پر زیادہ عبور حاصل ہے۔ لیکن بجر ابوطالب اور چند دوسرے رفیقوں کے آپ معاملات پر زیادہ عبور حاصل ہے۔ لیکن بجر ابوطالب اور چند دوسرے رفیقوں کے آپ

www.kurfku.blogspot.com جھینٹ چڑھاتے ہیں۔ اور اس معاملہ میں عیسائیوں کو دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہے۔

جن عربوں نے روما سے دوستانہ تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ وہ سطی طور پر عیسائی بن گئے ہیں۔ یہود یوں کے قبائل ملک میں جگہ جگہ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نسل و نژاذ زبان اور طور طریق میں عربوں سے زیادہ قریب ہیں۔لیکن عیسائی بھی ان معاملات میں پچھ زیادہ مغائرت نہیں رکھتے۔ پڑوی کے دوبرے ممالک یعنی شال میں سلطنت روما اور مغرب کی طرف سمندر پار جبشہ عیسائیوں کے ملک ہیں۔کی با قاعدہ قانون اور واضح نظام عمل کے فقدان نے عیسائیت کوعربوں کے لیے خاصا جاذب توجہ بنا دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے ہاں دی احکام موجود ہیں۔لین گیارہویں قانون نے فوٹ قسمتی سے سب پر غلبہ حاصل کرلیا ہے۔کہ ''اگر تم سے گناہ سرزد ہوتو تمہارے کی فعل سے اس کا اظہار ہرگز نہ ہونا چاہے۔ تاکہ جب تک تم زیرہ ہو اپنے گناہ کی لذتوں سے بہرہ اندوز ہوتے رہو۔''

لیکن باوجود ان رجحانات اور میلان خاطر کے یہودیت یا عیسائیت کو سرز مین عرب میں جڑ پکڑنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اہل عرب آ زاد خشی کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں اس لیے یہودیت ان کے واسطے پچھ زیادہ ہی قوطیت آ میز مذہب ہے اس میں عادی ہیں اس لیے یہودیت ان کے واسطے پچھ زیادہ ہی قوطیت آ میز مذہب ہے اس میں بجائے رہنمائی یا کسی امید افزا پیام کے رفح والم کی داستا نیں شامل ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ خدا کو صرف اپنی مخصوص ملکیت بچھتے ہیں اور چونکہ انکی نظروں میں وہی سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ ہیں اس لیے اس عقیدہ کے بموجب مسے کو انہیں کی قوم میں معوث ہونا ہے۔ لیکن یہ کی جگہ نہیں بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ نے آخر یہودیوں ہی آ سے شرف یوں بخشا ہے اور اگر ایبا ہے ہی تو اب کیوں صدیوں سے انہیں امید و بیم لی شرف یوں بخشا ہے اور اگر ایبا ہے ہی تو اب کیوں صدیوں سے انہیں امید و بیم لی سختش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور کیوں ان کی طرف سے نظریں پھیر لی ہیں۔ اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی معقول ولیل پیش کی گئی ہے کہ جب عالیجاہ پیسلہ دیے والے بوحنا کی شکل میں ظاہر ہو گئے تو کیوں ان کے مرتبہ اور حشمت کے مطابق ان کی قدرو بوحنا کی شکل میں ظاہر ہو گئے تو کیوں ان کے مرتبہ اور حشمت کے مطابق ان کی قدرو بیرات نے کی کرات نہ کا گئی۔ اور پھر جب انہوں نے نقیش کی ولدادہ سلوی کی پیش کردہ ترغیوں کو مزلت نہ کی گئی۔ اور پھر جب انہوں نے نقیش کی ولدادہ سلوی کی پیش کردہ ترغیوں کو

کے دوست بہت کم ہیں۔ زمانہ کے لحاظ ہے آپ کی چنر خصوصیات ایسی ہیں جو لوگوں کو بری عجیب نظر آتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ ہے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اس کی غلط تاویلیں نہیں کرتے نہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں۔ نہ فخش فداتی اور یادہ گوئی میں حصہ لیتے ہیں اور نہ اپنی عمر کے لوگوں سے بنٹی دل گی یا فدات کرتے ہیں۔ اور صنف نازک سے تو ان کو اب تک کوئی دلچیں ہی پیدا نہیں ہوئی۔ قصہ مختصر وہ بے نظیر خویوں کے مالک ہیں۔ ایماندار بھی ہیں اور قابل عزت و رفعت بھی۔ لیکن نہ اس حد تک کہ کسی شہاب خاقب کی طرح دنیا کو جگرگا دیں۔ انہوں نے بھی کی عہدہ یا منصب کی خواہش نہیں کی اور مکہ کی معاشرتی یا شافتی زندگی میں اگر ان کا بچھ حصہ ہے بھی تو بہت مختمر اور نامعلوم۔

یہ صحیح ہے کہ آپ نے حلف الفضول کی تجدید میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جو زیردستوں کی امداد کے واسطے جو کی ملی تنظیم کے اصول پر ازسر نو قائم کی گئی ہے۔ اس انجمن کے اراکین کو اس بات کی قشم کھانی پڑتی ہے کہ صدود مکہ میں اگر کوئی کسی پرظلم کرے گا۔ خواہ وہ مقامی باشندہ ہو یا باہر ہے آنے والا ۔ تو وہ مظلوم کی حمایت کریں گے ۔ اور اسے تاوان بھی دلوائیں گے۔ یہ انجمن زیادہ تر بیواؤں بیموں ناداروں اور ضرور تمندوں کے حقوق کا تحفظ کرتی تھی۔ اس طرح کے ادارے دنیا کے ہر حصہ میں وقت فروت رہ جیں۔ لیمن اہل مکہ حلف الفضول کے بانی کو اس طرح سرگرم عمل دکھے کرمتخبر ہوتے رہے ہیں۔

پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دولت دنیا میں محمد (عظیمہ) کا کوئی نمایاں حصہ ہے۔ عربوں کی پوری قوم ہی مفلس ہے اور ان میں محمد (علیمہ ) تو غالبًا سب سے زیادہ غریب ہیں۔ گردو پیش کی ونیا میں دولت کی جو ریل پیل ہے اسے ویکھتے ہوئے ابوطالب کے بھتے محمد (علیمہ ) کو ایک معمولی حیثیت کا شتر بان بھی کہا جا سکتا ہے۔

اس زمانہ میں مکہ کے اندر ضدیج نامی ایک بوہ رہتی ہیں۔ ان کے شوہر کا حال ہی میں انقال ہوا ہے۔ اور وہ نہ صرف بے شار دولت چیوڑ کر مرے ہیں بلکہ ان کا کاروبار بھی دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ دور دراز سنر بھی کرنے ہوتے KURF:Karachi University Research Forum

میں اس لیے کی قابل اور دیانتدار کارکن کی سخت تلاش ہے۔ خدیجہ گو ابوطالب کے بھتیج محر (منافقہ) کا بعد چاتا ہے جن کوقوم امین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ اس لیے وہ آئیس اپنے پاس بلا بھیجی ہیں۔

جہ انہیں تمیں برس سے تجاوز لیکن اچھی خاصی جوان خاتون پاتے ہیں۔ ان کا قد چیوٹا ، چہرہ گول ، شگفتہ اور پیشانی چوڑی چکی ہے۔ برم و گداز ہاتھ بتاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ خود بھی قریش انسل ہیں اور یہ معلوم کر کے خوش ہوتی ہیں کہ دور کے دیشتے سے ہی سہی لیکن بہر حال آپ ان کے ہم قبیلہ ہیں۔ خد پجھ آپ آپ کے طور وطریق پیند آتے ہیں۔ کونکہ جو با تیں آپ نے کیں وہ بہت بچی تلی اور یقین آپ نے کیں وہ بہت بچی تلی اور دھین آ میز تھیں۔ خد یجہ کو ایک ایسا منتظم مل جانے کی بڑی خوشی ہے جو وجیہہ بھی ہے اور ذہین بھی۔اور ذہین کی بازی کی خوبیاں اس پر مستر او ہیں۔ ادھر جھی ایسی خوات کے ساتھ دیا نتداری اور راست بازی کی خوبیاں اس پر مستر او ہیں۔ ادھر محمد این خاتون کی ملازمت اختیار کرنے پر مسرور ہیں جو ان کے ساتھ اس خوش اخلاقی سے پیش آ کیں اور جن کے لیے کام کر کے انہیں اپنی صلاحیتوں کو ہروئے کار لانے کے مواقع بھی حاصل ہو سکیں گے اور معقول معاوضہ بھی ملے گا۔

اس لیے محمہ بری امیدوں کے ساتھ خدیجہ کے کام پر روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کی تو اُمیدیں کچھ غیر متوقع بھی نہیں کیونکہ تجارتی منڈیوں میں ابوطالب کے کارندہ ہونے کی حیثیت سے آپ پہلے ہی متعارف ہو چکے ہیں۔ پہلے جب بھی بھی آپ نیا سامان لے کر ان تجارتی مرکزوں پر پہنچ تھے تو تاجر لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے سے۔

بی بی خد یج کا مال تجارت کے لیے وشق لے جاتا ہے۔ مکہ سے نکل کر آپ شام جانے والے ایک قافلہ میں شام ہو جاتے ہیں اور اثنائے راہ میں بیڑب سے گزرتے ہیں۔ جو مکہ کے بعد عرب کا دوسرا اہم شہر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی کاروباری منڈی ہے۔ جس کی آبادی تقریباً بجیس ہزار ہے اور اس کے گرد مجوروں کے ہرے جرے باغات اور کھیت ہیں۔ لوگ یمن سے خراخی القصید ہے آپ کی بیمان آباد ہو

گئے ہیں۔ یرب سے بھریٰ تک کا راستہ بہت پرکشش ہے۔ کہیں تو ریت کے ملے ہیں کہیں برکش ہے۔ کہیں تو ریت کے ملے ہیں کہیں برک کی مقام پر چونے کا پھر ملتا ہے تو کی جگہ کھاری پانی کی دلدیس یا تالاب ہیں۔ جن سے صرف اون بی سراب ہو سکتے ہیں۔ بعض مقامات ایسے بھی ملتے ہیں جہاں ہے جے پائی کا کوئی کنوال یا چشمہ واقع ہے اور اس کے گرد پچھ ہرے بھرے کھیت ہیں جن پر وہاں کی مختصری آبادی کا گذارہ ہے۔ یہ لوگ خانہ بدوش بدوؤں کے خوف سے اپنی بستیوں کے گرد دیواریں بنا لیتے ہیں کیونکہ ڈاکو غیر محفوظ دیہات پر یکا یک حملہ کرتے اور ان کے مویش کی گھوڑے اور بھیڑیں ہنکا لے جاتے ہیں۔

بھریٰ میں وافلہ سے قبل محر تجد کی غربی سطح مرتفع سے گزرتے ہیں۔ اس ناہموار علاقہ میں پہاڑ چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے بعض تو کافی بلند ہیں۔ لیکن راستہ کہیں نہیں رو کتے۔ کیونکہ مختلف جٹانوں کے درمیان الی کھائیاں موجود ہیں۔ جن میں سے ہوکر قافلے بہ آسانی گزر جاتے ہیں۔

بھریٰ نعوذ کی شالی سرے پر واقع ہے۔ یہ علاقہ سرخ پھر کی آبی چٹانوں سے بنا ہے۔ جو اس جزیرہ نما کے جغرافیائی حالات کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ ان لق و دق میدانوں کے دوسری جانب حیفہ بروشلم (بیت المقدی) اور دمشق کے علاقے دور تک سیدانوں کے دوسری جانب حیفہ بروشلم شہروں بالخصوص یٹرب بھریٰ کھاری پانی کے دیہات کف اور اثریٰ سے لے کر دمشق تک آپ ہر جگہ اس سامان کو فروخت کرتے جاتے ہیں۔ جو آپ کی سپردگی میں دیا گیا ہے۔ گا کموں سے اچھی قیت وصول کرتے ہیں اور دور دراز کے اس سفر سے مالکہ کے لیے بیش قرار منافع لے کر مکہ واپس تشریف لاتے ہیں۔

اس دوران میں خاتون خدیجہ آپ کا بے چینی سے انظار کرتی رہتی ہیں۔ ان
کا غلام میرہ جوسفر میں آپ کے ہمراہ تھے انہیں برابر تاجرانہ کامیابیوں سے مطلع کرتا
رہتا ہے۔ واپسی پر جب آپ سفر کی کل کیفیت بیان کرتے ہیں تو اس کا خدیجہ کے دل
پر بہت ایکا اور مجان کے اور اسال کو نیے عالی ہوگیا کا ہے کہ دن میں آپ کی شبیہ نظروں کے
پر بہت ایکا اور مجان کو نیے عالی ہوگیا کا کہ دن میں آپ کی شبیہ نظروں کے

ما منے رہے گی ہے اور رات کو آپ کا خیال ستانے لگا ہے۔ بالآخر انہیں اس کا یقین ہوجاتا ہے کہ مجھے محمد سے محبت ہوگئ ہے۔

ادھر محمہ کو عورتوں کی طرف کچھ توجہ نہیں ہے۔ آپ کے خیالات تو انسانی زندگی اور اپنے زمانہ کے حالات پر مرکوز ہیں۔ حیات انساء کی تجارت پر غیر معمولی توجہ ہے۔ یہ کہنا تو غلط ہو گا کہ جنس لطیف کی فطری کشش آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جنس اناث کی طرف اب تک اس نظر سے دیکھا ہی نہیں جس سے اس عمر کے نو جوان اسے تاکا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر پچیس سال ہوگئ ہے۔ دنیا کے متعلق آپ کی تمام معلومات اکسابی اور تج باتی ہیں۔ آپ نے اپنی ذہانت طبح کو اقتصادی اور تجارتی اُمور میں بڑی خوبی سے استعال کیا ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ شرمیلے ہیں۔ یا عورتوں کو حقیر اور نا قابل توجہ بچھتے ہیں۔ آپ نم خو واقع ہوئے ہیں اور غریبوں یا بے کسوں کے لیے آپ کے دل میں بے انتہا محبت نم خو واقع ہوئے ہیں اور غریبوں یا بے کسوں کے لیے آپ کے دل میں بے انتہا محبت اور رحم کے جذبات موجزن ہیں۔ اس لیے یہ امر بالکل غیر فطری اور تو قع سے بعید ہے اور رحم کے خذبات موجزن ہیں۔ اس لیے یہ امر بالکل غیر فطری اور تو قع سے بعید ہے کہ اس قتم کی فطرت کا کوئی انسان زیادہ عرصہ تک متابل زندگی کی صعوبتوں سے کنارہ کش رہ سکے۔

فدیج بہت دولتمند خاتون ہیں لیکن دولت مندی آپ کے نزدیک کوئی امیازی شان نہیں رکھتی۔ عبدالمطلب کے بوت ایک کامیاب تاجر صاحب سن و جمال اور انتہائی دیانتدار ہونے کے سبب سے آپ توم کی سب سے زیادہ متمول اور جاذب نظر دوشیزہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے خدیجہ خاتون ہوہ ہیں۔ جوانی ذھل چکی ہے ادر مروجہ تو می معیار کے لحاظ سے عمر میں بھی آپ سے کافی بوی ہیں۔

لیکن شامی سفر کے دوران میں آپ کے دل میں بھی خدیجہ کے متعلق طرح طرح کے خیالات آتے رہے ہیں۔ ان کے رکھ رکھاؤ' خوش اخلاقی' طرز گفتگو' آواز کے لوج اور ان سب سے بڑھ کر اس اعتاد نے جو انہوں نے آپ پر کیا تھا کافی اثر کیا ہے۔ شادی شدہ زندگی کی چوکھٹ پر قدم جاکھے کولاتے اہر الردوی اور ان سے میں کے حوکھٹ پر قدم جاکھے کولاتے اہر الردوی اور انہوں کی انشات میں

ظاہر کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان اور کمن یوی کوشوہر کی زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے اس کی جسمانی خواہشات زیادہ وسیع ہوتی ہیں۔ اور لباس و زیورات کی چاہت بھی بے پناہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن جس عورت کی جوانی کے ایام گزر نچے ہوں۔ اسے زیدگی کا اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنسی خواہشات یا جسمانی آرائش کی اتنی شوقین نہیں رہتی۔ وہ بالعوم اپنے نوجوان شوہر کی وفادار خادمہ بن کر رہتی ہے اور اسے زیدگی کی کشاکش سے عہدہ برا ہونے میں حوصلہ اور سہارا دیتی رہتی ہے۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں کشاکش سے عہدہ برا ہونے میں حوصلہ اور سہارا دیتی رہتی ہے۔ چنانچہ اکثر دیکھنے میں تر تا ہے کہ کسی ممتاز نوجوان کو قابو میں لانے کے لیے جب کی عورتیں جدوجہد کرتی ہیں تو زیادہ عمر والی خاتون کم عمر والی کو فکست دے دیتی ہے۔

اس امرکی تحقیق کہ شادی کا پیام کس کی طرف ہے آیا بالکل ایک نجی معاملہ ہے جس کی بحث میں پڑنا لاحاصل ہے۔ اگر روایات پر اعتبار کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دخد پجر کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا تھا۔'' اور وہ ایک معقول رجحان ہے گزر کر اس حد تک آپ کی گرویدہ ہوگئی تھیں کہ انہوں نے ایک باہمی صلاح کار کے ذریعہ اپنی محبوب ستی کو نکاح کا پیام بھجوا دیا اور محمد کے اسے بطیب خاطر قبول کر لیا۔

شادی کی رسوم بوے دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں۔ قریش کے تمام سرکردہ اوگ شریک محفل ہیں۔ بدھشیت متولی کعبہ ابو طالب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔

"اس معبود کی جمر و ثنا کے بعد جس نے ہم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسلمیل کی تسل سے پیدا کیا۔ اس خدا کی جمد و ثنا کے بعد جس نے ہم کو یہ مقدس سرزین رہنے کے واسطے عطا فرمائی اور ہمیں خانہ کعبہ کا متولی بنایا اور انسانوں کے ورمیان عدل و انسان قائم رکھنے کی خدمت سپر دفرمائی 'یہ میرا بحقیجا اور میرے مرحوم بھائی عبد اللہ کا صاحبزادہ مجمد ہے۔ اگر چہ بدشمتی سے اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے لیکن تمام قبیلہ میں حسن صورت اور حسن دنیاوی دولت نہیں ہے لیکن تمام قبیلہ میں حسن صورت اور حسن سے تا کیا کہ لاکھا ہے۔ اگر چہ بدشمتی ہے گیا دیا کہ کاظ سے سب پر سبقت لے گیا میں میں KURF: Karachi University Research Forum

ہے۔ میرے اس بھتیج محمد کو خدیج سے محبت ہے اور وہ بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہے اس لیے میں ان دونوں کو زن و شوہر کے رشتہ میں شلک کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ہے بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس سلسلہ میں مہر کی جو رقم متعین ہوگ۔ میں اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوں گا۔'

خدیج کے اعزاء ہیں اون بتاتے ہیں کہ خدیجہ ہیں اون طلب کرتی ہیں اور ابوطالب فی الوقت اسے جانور پیش کر دیتے ہیں۔ جس کے بعد یہ تقریب ڈھول کی سر یکی تھاپوں اور گیتوں کی گونج ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک شاندار دعوت کا اہتمام ہوتا ہے اور خاطر و مدارات رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ جس میں مہمانوں کی دلجی کے واسطے چند خوبصورت کنیزوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے کہ دف پر شادی کے ترانے گا کر حاضرین کو محظوظ کریں۔ مجہ شرم و حیاء کے باعث ایک کونے میں جا بیٹھے ہیں۔ اور طاہر کرتے ہیں کہ اپنے کی دوست سے سرگرم گفتگو ہیں۔ مہمان دعوت سے تو مسرور ہیں اور ان کی نظریں اپنے گانے والیوں کے گدرائے ہوئے جسموں اور سرخ ہونٹوں پر جمی ہوئی ہیں۔



دوسرا باب

# د د بیغی ، ،

محکہ اور خدیجہ کی شادی پر پندرہ برس گزر چکے ہیں۔ اس میں گرمیوں کے وہ موسم بھی شامل ہیں جب کہ سرز مین عرب اس کرہ ارضی پر جہنم کا نقشہ پیش کرنے لگتی ہے اور بادسموم کے تیز اور آتشیں جھو نکے ہر ذی روح شے کوچھلسا کر رکھ دیتے ہیں اور موسم سرما بھی ہیں جب کہ شال سے آنے والی سرو ہوائیں جسم میں کیکی پیدا کیا کرتی ہیں۔ نخلتان بھی پندرہ مرتبہ ہی پھولوں سے بچ چکے ہیں اور اتنی ہی بار جنو بی ہواؤں نے ریگتان کے طلقوم کو ترکیا ہے۔

خد بجالب پینتالیس برس کی ہو بچی ہیں اور زندگی کی شام وصلتی جا رہی ہے۔ محریجی اب بچیس تیں برس کے خوش وخرم نوجوان نہیں رہے۔ اب تک وہ کئی بچوں کے باپ بن بچکے ہیں۔ خد بجہ کے بطن سے چار لڑکیاں اور دولڑ کے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے کا نام قاسم ہے۔ اس کی کنیت سے خد بجائے نے آپ کو ابوالقاسم کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسکے بعد دیگرے زینب "رقیہ" ام کلؤم "اور فاطمہ زہرا پیدا ہوئیں اور آخر میں ایک لڑکا تولد ہوا جس کی عمر نے وفا نہ کی اور جلد ہی فوت ہوگیا۔

شادی نے محد کو دولت ضرور عطا کی لیکن اس سے ان کی طبیعت میں کمی قتم کا تفاخر پیدا نہیں ہوا۔ اتنا البتہ ہوا ہے کہ اب انہیں فکرِ معاش کی حاجت نہیں رہی۔ دوسرے لوگ جب اس قتم کی شادی کرتے ہیں تو بیوی کے مال و دولت میں تصرف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے ہاتھ اس سے بالکل پاک و صاف رکھے ہیں۔

KURF:Karachi University Research Forum

باطنی طور پر آپ اب بھی ایک دولتمند ہوی کے نادار شوہر ہیں۔ اس کے مال میں آپ کا صرف اتنا حصہ ہے کہ معمولی کھانا کھا لیں اور سادہ کبڑے پہن لیں۔ لیکن آپ کے وہ دوست جو ضرور تمند ہیں اور امداد طلب کرنے آتے ہیں۔ اس دولت سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔ آپ بذات خود تو ان کی استعانت سے قاصر ہیں۔ لیکن ہوگ سے ان کی سفارش کر دیتے ہیں۔ فاتون فدیجہ خود بھی بہت درد مند اور فرافدل واقع ہوئی ہیں۔ اور مستحق لوگوں کی مدد کرنے سے خوش ہوتی ہیں۔ اس طرح محمد اور فرافدل واقع ہوئی ہیں۔ اور بہت سے گھرانوں کو سنجالے ہوئے ہیں۔ لیکن سے بھی واقعہ ہے کہ اس پندرہ برس کے مرح میں آپ نے اپند کی معاشرتی اصلاح میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا ہے اور جوانی کے زمانہ میں اگر اس قسم کی کوئی تو قعات آپ سے وابستہ تھیں تو وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں۔

اب ایما نظر نے لگا ہے کہ محمہ بہت تنہائی پند ہو گئے ہیں۔ اوّل تو ویے ہی آپ کے دوست اتنے کم سے کہ انگلیوں پر گن لیجئے۔ مگر اب تو آپ شرفاء کی مجلس طرب میں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ معاشرتی اجتماعات سے بھی پہلو تھی کرتے ہیں۔ اور غیر معمولی طور پر خاموش اور غور وفکر میں منہک نظر آتے ہیں۔ کیا آپ اس زندگی سے تنگ آگئے ہیں؟ کیا آپ ان برقسمت لوگوں میں سے ہیں؟ کیا آپ ان برقسمت لوگوں میں سے ہیں جن کا تقدیر اس طرح منہ چڑ آتی ہے کہ پہلے دولت ناموری اور عیش وعشرت کے سبر ہیں جن کا تقدیر اس طرف لیکے تو کئی چٹیل ریگتان میں چھوڑ جائے جہاں دُور باغ دکھائے اور جب وہ اس طرف لیکے تو کئی چٹیل ریگتان میں چھوڑ جائے جہاں دُور دونت سراب ہی سراب ہو اور انہیں ہے د کھے کر سخت مایوی ہو کہ ہم تو جہاں سے روانہ ہوئے سے ای جگھ کھڑے ہیں۔

کیا وجہ ہے کہ آپ بلا مقصد پہاڑیوں کے درمیان گھومتے پھرتے ہیں؟ اتن عرصہ تک گھرے باہر رہ کر کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دماغ میں کوئی وہم سا گیا ہے یا کوئی ایسا کیمیاوی نسخہ تیار کرنے کی فکر میں ہیں جو دنیا کو ورطۂ جیرت میں ڈال وے؟

www,facebook.com/kurf.ku یا تقید پر آپے سے باہر ہو جاتا۔ اس نے اپنے ایام سلطنت کام ے گریز عیش کوشی اور شراب نوشی میں گزار دیے۔ حی کہ اے اپنی ان معنوانیوں کی سزا یوں دی گئی کہ اس کے ارغوانی شاہی لباس کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ تاج چین لیا گیا۔ سے پرانے لباس میں جھکڑیاں بہنا کر نیم برہنہ پھرایا گیا۔ مردول اور عورتوں نے اس کا منہ چڑایا اور اس کے پیچھے تالیاں بجائیں۔ پھراس کا سرقلم کر کے جسم کو بھو کتی ہوئی آگ کی نذر کر دیا گیا۔ پھر تخت پر مرقل گدی نشین ہوا۔ ایبا جی کچھ حال مغرلی سلطنت کا ہوا۔ جہاں اس کا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گوشفق کی روشی اجھی ك برقرار ب- جس عظيم سلطنت كوجستين نے اپنے قوت بازو سے نه صرف مضبوط و معظم کیا بلکہ اس کو کافی وسعت بھی دی تھی۔ وہ یکا کید تیاشہ کی طرح بیٹھ گئ ہے۔ لومر ڈیوں نے اطالین مقبوضات کے بوے حصہ برودبارہ قضہ کرلیا ہے۔ اور اوارا در سلاد نے دریائے ڈینوب کے طاس سے بحرایڈریا تک کے درمیانی علاقہ کو تاراج کر کے اس پر اپنے جینڈے گاڑ ویے ہیں۔ ایران میں خسرو ٹانی اپنے دادا خسر وادلی کی شان و شوکت کو برقرار رکھے کامیابی سے حکومت کر رہا ہے۔ اس کی سرحدیں طب تک بینے چکی ہیں۔ اب وہ دمثق اور بروشلم پر دانت لگائے بیشا ہے اور کون کہدسکتا ہے کہ کسی وقت یثرب کمداور صنعا کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لے گا۔

جہاں تک وطن کا تعلق ہے۔ محمد دکھ رہے ہیں کہ ان کا ملک خانہ جنگیوں باہمی عداوتوں اور قبائلی بغض و حمد کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے۔ جس قوم سے ان کو اتن محبت ہے وہ ابتدال تو ہمات اور جہالت میں ڈوئی ہوئی ہے۔ جرات شہامت اور الوالعزی کے زیرات سے آ راستہ ہونے کے باوجود ان میں جورو تشدد لا قانونیت اور سنگدلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ نہ کوئی مرکزی طاقت ہے نہ قومیت نہ قانون نہ انصاف ہے جے کہ ہرفرد اپ قبیلہ کا وفادار ہے۔ لیکن یہ خوئی عصبیت کے باعث غلط راستوں میں بھلک گئ ہرفرد اپ قبیلہ کا وفادار ہے۔ لیکن یہ خوئی عصبیت کے باعث غلط راستوں میں بھلک گئ ہے۔ خلاصہ یہ کہ چھوٹے جھوٹے مناقشات نے بڑے گہرے زخم پہنچائے ہیں اور ملک کی سرزمین ان کا شکار ہو کر لالہ زار بن گئی ہے۔ کعبہ خدائے واحد کی عظمت قائم رکھنے

#### 

اس پدرہ برس کے عرصہ میں دنیا کی تاریخ کے صفحات بعض اہم واقعات سے پُر ہو گئے ہیں۔ سلطنت روما کے مشرقی اور مغربی دونوں علاقوں میں انحطاط کے آ خار المايال مو چيك ميں اس كى عظمت كبن مين آچكى بے ليكن سكنى اور يونش مين بازنطيني اسلحہ سازوں کی تلواریں اب بھی دشمن کا خون چاشنے میں مشہور ہیں۔ اسلحہ خانے ہتھیاروں سے بدستور پر ہیں۔ جہازوں منجمیقوں اور منتکم قلعوں کی بھی کی نہیں۔ فوجی تربیت گاہوں میں فنون جنگ کی تعلیم' افواج کی تنظیم اور نقل و حرب کی ترکیبیں آج بھی سکھائی جاتی ہیں۔لیکن اب اس مملکت میں وہ جوان پیدانہیں ہو رہے جو ان ہتھیاروں کو صحے طور پر استعال کر عکیں \_قلعوں کے دفاع کا کام اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل ہوں۔ جہازوں کوٹھیک چلا سکیس یا جوعلوم بھی انہوں نے نظریاتی طور پرسکھے ہیں۔ ان کو جرأت مندانہ طور پرعمل میں لا کر کامیا بی حاصل کر عکیں۔ جب سے جسٹسنین نے ایک فاحشہ ملکہ کے ساتھ ملکر حکمرانی شروع کی ہے۔ اس وقت سے بور لی اور ایشیائی علاقوں میں زبروست بغاوتوں نے قیصر کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کسی شہنشاہ کی مطلق العنانی کا دارومدار اس کی منتکم چھاؤنوں پر ہوا کرتا ہے۔لین اب یہ چھاؤنیاں بی ہیں جہاں اس ك اجكامات كوسب سے زيادہ محكرايا جاتا اور ان سے تعرض كيا جاتا ہے۔ سپائى ايخ افرول کو گالیال ویت اور ان کا پیچها کرتے ہیں۔ اور وہ این ماتحوں سے لرزہ براندام رہے ہیں۔ انہوں نے شہنشاہ کے قوانین کو درہم برہم کر رکھا ہے۔ مسے مصلوب کی مورتوں پر سکباری کک کر کے ہیں ۔ اور نوبت یہاں تک آئینی ہے کہ بالآخر انہوں نے خود شہنشاہ مارس اور اس کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو سمندر میں بھینک دیا۔ اور ان کے سرول کو گررگاہ عام پر نمائش کے واسطے لئکا دیا۔ اس کے بعد فو کاس جو ایک يسة قامت " دُارُهي مندُا ا سرخ بالول اور كلف ابرووك والا سردار تها- بجه عرصه مشرقي ممالک پر حکمرانی کرتا رہا۔ اے نہ قانون سے واقفیت تھی نہ کی علم وفن ہے۔ حتی کہ اسلم Delyersity Research Forum اسلم المرات مين المرات مين المرات مين

کے واسط تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن خالق ارض و ساکا تصور ہی ذہنوں میں دھندلا اور گذفہ ہو گیا ہے۔ عالم بسط کو اب بے شار دیوتاؤں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کی معاثی زندگی بڑی دقیانوی ا ور بعض امور میں تو سخت نفرت انگیز ہے۔ دخر کشی عام ہے۔ عورتوں کی حالت مویشیوں سے بہتر نہیں۔ ان کا مصرف محض نفانی خواہشات کی تسکین سمجھا جاتا ہے۔ جوا اور شراب دن رات کے مشاغل ہیں اور شخصی آزادی یا اجتا کی وفاداریوں کے تصورات بہت مہم ہیں۔

جرائت اور فیاضی عملی طور پر سفاکی قبل اور مختلف قتم کی رکیک اور شرمناک رکات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تھیوڈورا کے ذہبی جوش و خروش کے باعث ان سر کوں پر جہال کچھ روز قبل اس کا شہوانی کاروبار بڑے زور سے چلا تھا۔ آج خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اسکندریہ میں عیسائیت کے سرگرم مبلغوں نے شریف النفس ہپاتیا کی پہلے عصمت دری کی اور پھر اسے قبل کر دیا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ جس شیطان نے لوگوں کو ان سفاکیوں کی شہہ دی اسے ذہبی پیشواؤں نے ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔

اس تقریب کو جس میں سرداران قریش عبد المطلب کے بوتے محمہ اور متمول خاتون خدیجہ کی شادی میں شریک ہوئے تھے۔ پندرہ برس کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کی عمر چالیس سے تجاوز کر چکی ہے۔ لیکن بجز اس کے کہ آپ ایک خاتون کے شوہر اور چند بچوں کے باپ ہیں۔ آپ کی زندگی کے بہت کم حالات معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی قصہ کوئی معمولی واقعہ کوئی روایت اس دور حیات پر روشنی ڈالنے والی ہو تو ہولیکن معاشی زندگی کا ایک واقعہ بہر نوع متند اور دقع سمجھا جاتا ہے۔

جب قریش کو ایک طویل خانہ جنگی سے فرصت ہوئی تو انہوں نے اپنی فتح کی یادگار قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بارے میں اس سے بہتر کوئی صورت نظر نہ آئی کہ کعبہ کو زیادہ وسیع اور شاندار ممارت میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس لیے اسے منہدم کر کے دوبار Kyramechi University Research کے دوبار میں تبدیل کے دوبار میں کیا جائے تو

اس ایک واقعہ کے علاوہ یہ بھی ویکھنے میں آتا ہے کہ آپ گاہے بگاہے بلا مقصد قرب و جوار کی پہاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ان ایام کی تاریخ بہت مختر بھی ہو اور اس کے اکثر واقعات صفحہ ستی ہے کو بھی ہو بھے ہیں۔ مجد کو بسا اوقات غور وتشکر کی حالت میں دیکھا گیا ہے اور یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ آپ رفتہ رفتہ تنہائی پند ہوتے جاتے ہیں۔ ان لتی ووق سنسان پہاڑیوں ، چٹانوں اور عمیق غاروں کے درمیان جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ سایٹ نہ پھول کھلتے ہیں نہ چشموں کے پانی کی آواز سائی ویتی ہے۔ مجد گر گرے غور وخوض میں مصروف رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہوتی جاتی ہے کہ اب تک جو نداہب وحی کے ذریعہ نازل ہوئے یا جو معاشرتی نظام قائم کیے جاتی جن میں اس دور کا تمدن بھی شامل ہے وہ سب خارج المعیاد ہو بھے ہیں اور اب ان کی افادیت باتی نہیں رہی۔ آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہوگیا ہے کہ آپ کی قوم کو ایک کا افادیت باتی نہیں رہی۔ آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہوگیا ہے کہ آپ کی قوم کو ایک صاف اور سے دین کی ضرورت ہے جو با سانی ہر خمض کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ساتھ ہی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہو۔ ایک ایبا نہ بہ جو لوگوں کی ذہانت کو ابھارے اصولوں کی باندی میں بیکا ہو اور انہیں حقیقت سے روشناس کر دے۔

اس طرح رفتہ رفتہ آپ کو این زندگی کا مقصد واضح طور پر نظر آنے لگا۔ ساتھ ہی جامعہ کر اچی دار التحقیق برائے علم و دانش ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے آپ کے ان شبہات پر مبر تقد یق شبت ہو جاتی ہے۔

······•(4)

بہار کا موسم اور صح صادق کا وقت ہے۔ شال شرق کی شفندی ہوا بدن میں کیکی

پیدا کر رہی ہے۔ ستارے نیند میں آئسیں جھیکا رہے ہیں۔ اور شرقی افتی پر آسان ہاکا

غلا نظر آنے لگا ہے۔ محمد ایک پہاڑی ہے اتر رہے ہیں۔ نیجے وادی میں کمہ کا شہر ہے اور
اس کے گھروں کی بیاٹ چھیں وہندلی می نظر آ رہی ہیں۔ بھی بھی مرغ کی با نگ صح کی

آمد کا اعلان بھی کر دیتی ہے۔ کعبہ کے قریب ایک سادے مکان میں خدیج معہ اپنے

ہوں کے محو خواب ہیں۔ ایک کونہ میں چراغ جل رہا ہے جس کی روشتی کو نظروں سے

اوجھل رکھنے کے لیے الگنی پر ایک شال ڈال دی گئی ہے۔ یکا یک تیز قدموں کی آواز

دریافت کرتی ہیں۔ ''کون دروازہ کھڑ کھڑا رہا ہے؟'' جواب ملتا ہے۔ ''میں ہوں ابو القاسم'

علد دروازہ کھول''۔ خدیج " ہڑ ہڑا کر اٹھتی ہیں اور دروازہ کی کنڈی کھول دیتی ہیں۔ شور

عربے بھی جاگ اٹھتے ہیں اور جرت سے تکئے گئتے ہیں۔ محمد گھرائے ہوئے اندر آتے

ہیں۔ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آ تکھوں میں خوف کے آ ثار ہیں اور گلا خشک ہو

خدیجہ پوچھتی ہیں۔"ابوالقام! کیا معاملہ ہے؟" ایک لمحہ کے لیے آپ کی زبان نہیں کھلتی۔ پھر جب پچھ سکون ہوتا ہے تو فرماتے ہیں۔" میں بتانہیں سکتا"۔

كيون؟ كيابات موكئ ب؟ كيارات كوخاص واقعه موكيا؟

جب تک خدیج گل حالات توجہ سے سننے کا وعدہ نہیں کرلیتیں۔ محم میچھ بتانے پر تیار نہیں ہوتے۔ پھر جب وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کرے میں لے جاتی ہیں۔ جہاں بے ان کی باتیں ندس سکیں تو آپ کی آ تھوں سے پھر ای خوف کا اظہار ہونے لگتا ہے اور سانس ای طرح پھول جاتا ہے لین بالآ خرآپ فرماتے ہیں۔

تجھیلی راتوں کی طرح گذشتہ شب بھی غار حرا میں بالکل سکون اور خاموثی تھی۔ KURF:Karachi University Research Forum

ہاں ستارے کچھ زیادہ چمکدارنظر آتے تھے۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہل اوڑھا اورسونے کے لیے لیٹ گیا۔ آدھی رات کے اوپر کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ ایک گھن گرج آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ ایک سیاہ بادل مکہ کی سمت میں چھایا ہوا تھا۔ یکا یک ایبا معلوم ہوا کہ کی طاقتور ہاتھ نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا ہے۔ اور فورا ہی جریل امین دوسرے فرشتوں کے جھرمٹ میں نمایاں ہوئے۔ آسان پر گرج چک سے شورمحشر بریا ہوگیا اور دومرتبہ کی آواز کو میں نے اپنی طرف متوجہ کرتے سائ میں جواب دیتا چاہتا بریا ہوگیا اور دومرتبہ کی آواز کو میں نے اپنی طرف متوجہ کرتے سائ میں جواب دیتا چاہتا ریٹوں ہون نہ کھلتے تھے۔ تیسری مرتبہ آواز نے بڑی تحکمانہ انداز میں کہا۔ ''اقرا''

جواب ملا ''اس رب کے نام سے جو خالق ہے'۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔

جریل مسکرائے اور چوتھی مرتبہ مجھے تھم دیا کہ پڑھو۔

"روده اس خدا کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے انسان کو گوشت کے لوقر سے پیدا کیا۔ جس نے قلم کے ذریعے سے لوقور سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب کریم ہے۔ وہ جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کوعلم سکھایا اور وہ باتیں بتا کیں جو اسے معلوم نہ تھیں'۔

"پھر کیا ہوا؟"

"آ سانی قوتوں کے وہی مظاہرے گرج چک اور اس کے بعد کمل تاریکی۔ خدیج میں چ کہتا ہوں کہ بیخواب کی کیفیت نہ تھی۔ بلکہ جو کچھ ہوا عالم بیداری میں ہوا۔ نہ میرے دماغ میں کوئی فتور آیا ہے"۔ مجھے جان کا خطرہ ہے۔

"ابو القاسم الله آپ كو بھى رسوا نہ كرے گا۔ آخر وہ كيوں آپ كوضرر پہنچائے ا آپ بميشہ كى بولتے بين برائى كے بدلے بھى لوگوں سے نيكى بى كرتے بيں۔ آپ اپنى بات كے كيے اور وعدے كے بين وين بات كے كيے اور وعدے كے بيج بيں۔ آپ مهربان بھى بيں۔ اور مخير بھى۔ لين وين من كھرے بيں اور شرم و حيا آپ كا طرة اممياز ہے۔

ای روز شام کے وقت خد یج محم کو اطلاع کے افغان این اور عصور فات تھا زاد

ملے گا اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا تخت ہو گا''۔

پھر ایک اور موقع پر جریل امین کے ذریعے اس طرح خطاب کیا جاتا ہے۔

"نیا آٹیھا الْمُذَمِّلُ " اور آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ رات کو زیادہ جاگا

کریں اور عبادت کیا کریں۔ کیونکہ اللہ آپ کے او پر بڑی ذمہ داری عائد کرنا چاہتا ہے۔
جریل "آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ دوسرے معبودوں دیوتاؤں سے کوئی واسطہ نہ
رکھیں۔ ہمیشہ ایک ہی خدا کو یاد کیا کریں اور اس کے ہو رہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ وعدہ
بھی کیا گیا ہے کہ نیک لوگ جو اعمال بھی اپنی عاقبت درست کرنے کے لیے آگے بھیجیں
گے۔ وہ سب رتی رتی اللہ کے ہاں مل جائیں گے۔ آپ کواس کی بھی ہدایت کی گئی ہے
گے۔ وہ سب رتی رتی اللہ کے ہاں مل جائیں گے۔ آپ کواس کی بھی ہدایت کی گئی ہے

دوسرے مواقع پر مختف ارشادات اللی نازل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ کا اُن لوگوں سے اظہار ناراضگی جو ناپ تول میں کمی کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے وعدوں اور معاہدوں سے پھر جاتے ہیں۔ تیموں اور بیواؤں کی جائیداد میں بے جا تصرف کرنے یا دینی معاملات میں شمنخر سے کام لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو خوشنودی کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے غلاموں کو آزاد کرتے بھوگوں کو کھانا کھلاتے اور تیموں اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ وجی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے روز جس کے نامہ اعمال میں ذرہ ہرابر نیکی ہوگی۔ اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ اور جس نے رتی پھر بھی برائی کی ہوگی اس کی سزا بھی اسے بالیقین دی جائے گا۔ اگر میزان عدل کا پلوا نیکیوں کی طرف جھکے گا تو اسے جنت کے باغوں میں جگہ ملے گی ورنہ اس کو دوز نے کی آگ میں جھوک دیا جائے گا۔

صحابہ کو یہ اطمینان ولانے کے واسطے کہ آپ پر کی برروح یا شیطان کا سابیہ نہیں ہے۔ محک (علیہ ) کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ ان سے تعافل نہیں برتا۔ محک سے یہ بھی وعدہ کیا جاتا ہے کہ خدائے قدریہ گے۔ چل کر آپ کو اتنا وے گا کہ آپ خوش ہو جا کیں جامعہ کراچی دارالتحقیق برانے علم و دانش

بھائی ورقہ کے پاس جاتی ہیں جو یہودی اور عیسائی دونوں نداہب کی آسانی کتابوں کے عالم ہیں۔ خدیجہ کے بیان کوئ کر وہ اپنی خوشی ضبط نہیں کر سکتے اور ان کے جھری بحرے رخساروں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے۔

ان کی زبان سے بے اختیار نکلا ہے۔ ''قدوسم! قدوسم! مقدی! مقدی! یہ تو وہ ناموں اکبر ہے جوحفرت مویٰ "اور حفرت عیسیٰ پر وحی لایا کرتے تھے۔ محمد ہے کہہ دو کہ وہ خوش ہو جائیں اور ہمت نہ ہاریں۔ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ وہ اپنی قوم کے پینمبر ہوں گے۔

ضد یج ورقد کی پیشن گوئی سنانے کے واسطے فوراً ہی گھر لوٹ آتی ہیں اور کہتی ہیں۔

"ابو القاسم مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جو کھ آپ نے عار حرامیں دیکھا وہ کوئی دماغی ہیولا نہ تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنی توم میں رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں۔

(لاَ اِللهُ اِلاَ لَلهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ)

گو خدیج اور ورقہ نے وحی کے نزول پر فوراً پی آ منا وصدقنا کہہ دیا لیکن خود نامزد پینمبر کو محض ایک وحی کے نزول پر اپنے پینمبر بن جانے کا یقین نہیں ہے۔ اور آپ مزید جوت کے منتظر ہیں جس میں زیادہ در بھی نہیں گئی اور دوسری وحیوں کا نزول ہونے لگنا ہے۔ جرئیل امین کو یہ خدمت سپردگی گئی ہے کہ وہ محمد کو نئے ندہب کی تعلیم دس اور وہ ان سے بالخموم غارِ حرا میں ملتے ہیں۔ اس وقت آپ یا تو مراقبہ میں ہوتے ہیں، یا طول طویل عبادت کے بعد آ رام و استراحت فرما رہے ہوتے ہیں۔

ایک دوسری رات یہ وجی نازل ہوتی ہے۔

''اے کپڑے میں لیٹنے والے اور لوگوں کو تنبیہ کر دو' اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اور نجاست سے بحو اس خیال سے خیرات نہ کرو کہ زیادہ
KURF: Karachi University Research Forum

محر (علی اس منہ اس منہ اس منہ اس منہ وین نے ان تمام منہ وی کے اس سید سے ساد سے اور عام فہم وین نے ان تمام منہ ہوں کی جوعرب میں اس وقت رائج سے بساط الث وی ہے۔ اب اس بات کی حاجت نہیں رہی کہ کوئی شخص دین کے معاملہ میں ذہائت ، شخیل سے کام لے کر خیالی تصاویر بنا تا پھر ے۔ نہ اسے اس بات کی ضرورت رہی کہ وہ ایک خدا کو کئی کلاوں میں تقسیم کرے یا مظاہر قدرت کو کوئی مادی شکل دے کر اس کو مجود بنائے۔ درختوں ستاروں اور فطری اشکال کی پرستش کھوکھلی معلوم ہونے لگی ہے اور یہی حال دیوتاؤں دیووں پروہتوں پیاریوں یا پھر اور ککڑی کے تراشیدہ بتوں کا ہے۔

اال عرب کے خیل میں میعقیدہ تو پختہ تھا کہ ان تمام دیوتاؤں سے بالاتر ایک الله ب جوكل كائنات كا خالق ب- محد (عليه) پر جو وى نازل موئى اس في اس بات يرسب سے زيادہ زور ديا كہ وہ اللہ ايك ہے اور عديل ہے۔ محمد (عطيقة) كا خدا نہ بھى پیدا ہوا۔ نہ بھی اسے موت آئے گی۔ اس کی عظمت و قوت ورم کا بیان حدود الفاظ سے باہر ہے۔اس کی قوت تحلیق قہم انسانی سے بالاتر ہے۔ محمد (علیقیہ) کو ایت آسانی یا نیم آ سانی مخلوق ہونے کا کوئی دعوی نہیں۔ آ پ کو نہ شہرت کی خواہش ہے نہ بزرگ و برتری کی۔ آپ کو تو یہ محسوں ہوتا ہے کہ خدا تعالی نے آپ کو اپنا پیام پہنچا دینے کی خدمت سرد کی ہے اور آپ اس کے ایک اونی بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی و انست میں اسلام لینی دائی امن و سکون۔ خدائے عزوجل کی ایک ایم نعمت ہے جس کے ذر معے لوگوں کوسر بلندی حاصل ہوسکتی ہے۔ چنانچہ آپ اس فریضہ کو بردی تندی مستعدی اورعزم لیکن ساتھ ہی منگسر المز اجی کے ساتھ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔جس اسلام کی آپ نے دعوت دینی شروع کی ہے اس کے موٹے موٹے اصول یہ بیں کہ بر محض کو خالق ارض و ساکی وحدت وائمی بقا و قیام فقدرت کاملہ رحم و کرم شفقت و مجت یر ایمان رکھنا جا ہے۔ اس کے علاوہ اخوت و مساوات نفس بر تاحد انسانی قابو رکھنا اور خدائے رؤف الرحيم كا شكريه ادا كرنا جاہے۔ آپ نے يہ بھى بايا كه قيامت كا ايك الیا دن بھی آنے والا ہے جب برخض کے اعمال کا محاب کیا جائے گا لیکن محمد علیہ بوں وہ سے ہورو وں سے دیورہ میں مروس وہ میں ہوتے وہ ال اسلام ابد تک قائم رہے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں جو محد کو میٹوں کی وفات اور بیٹیوں کی زندگانی پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ ضدا

تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک طاقت (کوڑ) عطا فرمائی ہے اور آپ نہیں بلکہ آپ کے در میں ہو ہے نسل ہو کررہ جائیں گے۔

محر (علی مادی دعا ہے اور علیم میں دی جاتی ہے جو ایک سیدھی سادی دعا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عبادت صرف خدائے واحد ہی کی کرنی جاہے۔

" برقتم کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کا نات کا بادشاہ ہے رحمٰن ہے رحمٰن ہے دور روز قیامت کا مالک ہے۔ اے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد کے خوامتگار ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ان ارگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم فرمایا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب نازل کیا۔ یا جو صراط متنقیم سے برگشتہ ہو گئے۔"

یہ ہے مخضر طور پر وہ عقیدہ جومجہ (علیہ) کے دعویٰ نبوت اور اس حیثیت سے حضرت مویٰ " اور حضرت ابراہیم " کے جانشین ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ہو وہ اصول جس کو ایک معمولی عقل کا انسان بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ بین طور پر یہ ایک مرکزی نقط ہے۔ جس پر مختلف الخیال لوگ مجمع ہو سکتے ہیں۔ اس کے اصول آسان بھی ہیں اور مجمعہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے اصول آسان بھی ہیں اور مجمعہ ہو تا در مطلق تسلیم کرنا۔ کا ننات کی ہر فے کا خالق گردانا۔ اور اس پر عقیدہ رکھنا کہ وہ منصب راست باز عالم الغیب عفور الرحیم اور سخی واتا

-200

محد (علی بی حارث بھی ہے۔ کہ اندان میں ان ہے مجت کرنے والے زید بن حارث بھی ہیں۔ کی زمانہ میں وہ غلام سے اور بیڑب کے بازاروں میں ان پر بولی لگ رہی تھی۔ خاتون خدیج نے ان کو خریدا اور اپنے شوہر محد (علیہ) کی خدمت کے واسطے وقف کر دیا۔ چند روز بعد آپ کو ان سے انس بیدا ہو گیا۔ اور بیوی کی اجازت سے انہیں آزاد کر دیا۔ جب زید کے والد اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانے کے واسطے آئے تو انہوں نے اپنے سابقہ ما لک اور مالکہ سے وفاواری کے باعث ان کے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا۔ اور برستور دونوں کی خدمت کرتے رہے۔

زید گوبھی محم کی رسالت کا پورا یقین ہے۔ انہوں نے بھی آپ کو جھوٹ ہولتے سانہ کی سے استفادہ کرتے دیکھا۔ ان کے نزدیک محم (علیقیہ) میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جو ایک صاف ستھری زندگی کا مابہ الامتیاز ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بات بالکل نا قابل قبول ہے کہ آپ نے وی کے متعلق کوئی افسانہ گھڑ لیا ہوگا کہ لوگ آپ کو انبیائے سابقہ کا جانثین سمجھ کرعزت و احترام کرنے لگیں۔ چنانچہ زید کا نمبر اسلام میں شمولیت کے لحاظ سے تیسرا ہے۔

علی کے کردار کا جلد ہی امتحان ہو جاتا ہے۔ ابوطالب کوعلم ہوتا ہے کہ علی نہ صرف یہ کہ اپنا تمام وقت محمد (علیقہ) کی معیت میں گزارتے ہیں بلکہ انہوں نے اس خوعقیدہ پر جان تک قربان کر دینے کی قتم کھا لی ہے اور پھر ایک روز ایبا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ بچشم خود ان چند لوگوں کے ساتھ خضوع خشوع سے عبادت کرتے دیکھ لیتے ہیں۔ جن میں محمد (علیقہ) اور خد بجر بھی شامل ہیں۔

ابوطالب بوچھے ہیں۔"محمد میر کس فتم کی عبادت ہے؟" آپ نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہیں۔"میہ خدائے قدوس کی عبادت ہے جو ہمارے دادا ابراہیم کا دین تھا۔"

ابوطالب کچھ مسکراتے ہوئے دریافت کرتے ہیں ''اور تمہاری ای وین میں

باہر نکل کر کوئی طمطراق یا نمائش نہیں کرتے۔شہرت کا حصول یا اظہار برتری آپ کی طبیعت کا خاصہ ہی نہیں۔ سولہ برس کا زمانہ آپ نے عزلت میں گزرا ہے اور ہرسم کی تشہیر اور مظاہروں سے دور رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الی صورت میں دنیا آپ کی باتوں پر یقین کرے گی۔ یا کوچہ و بازاروں میں آپ کو شخر اور تفخیک کا نشانہ بنایا جائے گا۔ کیا آپ کو بھی (یبوع کی طرح) کانٹوں کا تاج پہنا کر چوروں کی معیت میں صلیب پر چڑھا دیا جائے گا۔ یا لوگ آپ کو دیوانہ سمجھ کر تھارت سے محکرا دیں گے۔ اس لیے آپ بڑے مخاط طریقے سے آہتہ دین کی تراوی فرما رہے ہیں۔

محد (علی ) کو اگر چہ اب اپ پیمبر ہونے کا یقین کامل ہے اور جو وحی آپ یر نازل ہوتی ہے اسے منجانب اللہ تصور فرماتے ہیں۔ لیکن دین کی اشاعت کے معاملہ میں بڑے جزم اور احتیاط سے کام لیتے ہیں۔سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کی طرف توجه فرماتے ہیں۔ تاکہ وہ سب لوگ آپ کی رسالت کوسلیم کر لیں۔ خد یجیم ایمان تو يہلے بى سے پخت ہے۔ بلكہ يوں كہنا جاہے كہ ماحول كو ديكھتے ہوئے ضرورت سے كچھ زیادہ ہی ہے۔آپ کی اولاد بھی ظاہر ہے کہ اس زمرہ میں شامل ہے۔اس کے بعد علیٰ کا نمبرآتا ہے جو کہ ابوطالب کے گیارہ سالہ فرزند ہیں اور حضور سے بے انتها محبت کرتے جیں۔ خاندان کے دوسرے افراد کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو سنا ہے۔ ان کا جوش اور ولولہ انہیں بھی اس حلقہ کی طرف مھینج لایا ہے۔ جب ان کے ساتھی یہ کہد کر انہیں چھٹرتے ہیں کہ تمہارے چھا زاد بھائی یاگل ہو گئے ہیں تو وہ ان سے بحث کرتے اور ان کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ محمد (علیقہ) کو بھی علیؓ سے بے انتہا انس ہے۔ آپ کو اس ہونہار بیچ میں وہ تمام صلاحیتیں نظر آتی ہیں جو کسی فرد کو قوم کا ہیرو بنا دیتی ہیں۔ خدوخال کا حسن عالی ہمتی بلند تخیل اور غیر معمولی ذہانت ان کا طرہ امتیاز ہے۔علی کو محر علیہ ) کے ہر لفظ پر اعتاد ہے اور اپنی طفلان شہادت کے جوش میں انہوں نے قتم کھا لی ہے کہ خدائے اسلام اور اس کے رسول کی خاط انا خون بہانے میں بھی دریغ نہیں KURF:Karachi University Research Forum ہیں اور حرم مقدس کے ایک ممتاز کارکن ہیں۔ ان کا پیشہ تجارت ہے اور اللہ نے انہیں بہت کچھ مال و دولت دے رکھا ہے۔ ان کی غیر معمولی دور اندیشی دیانتداری اور قوت فیصلہ سے لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ پھر دولت کے علاوہ کردار نے قوم میں انہیں بزی عزت دے درکھی ہے۔ محمد (علیقے) کو احساس ہے کہ اگر وہ آپ کے ہمنوا ہو جا کیں۔ نی تحریک میں معتد بہ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محمد (علیقے) ان کو اس پر آمادہ بھی کر سیس گے؟ بھلا عبد اللہ ایک سرپھرے دوست کی اس متنازعہ تجویز کو قبول کر کے اپنا عہدہ اور مرتبہ کس طرح چھوڑ سے ہیں؟ لیکن چندہ ماہ بھی نہیں گزرتے کہ وہ محمد (علیقہ) کی دوست کو قبول کر کے اسلام کے آتے ہیں۔

آج جو مبلغ ونیا میں اپنے وین کی اشاعت کے لیے مارے مارے بھرتے ہیں۔ وہ جوش ایمان اور عقائد کی پختگی میں ان مسلمانوں کے پاسک بھی نہیں کہے جا سکتے۔ اسلام کے بوئے ہوئے بیج بڑی تیزی ہے اگ رہے ہیں۔ ہر نووارد جو اس مذہب میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا زبردست داعی بن جاتا ہے۔ علی زید اور خدیجہ بڑی شدومد ہے اس کی اشاعت میں مصروف ہیں۔ عبدالکعبہ تو ہر گوشہ میں کام کر رہے ہیں۔ اور قریش کی کئی معروف ہستیوں کو حضور کے قدموں تک پہنچا چکے ہیں۔ ان میں نمایال ترین عبدالرحمٰن بن عوف سے سعد ابن ابی وقاص نبیر بن العوام طلح بن عبد اللہ سعد بن زید عبد اللہ ابن مسعود میں میں بن یاس ہیں۔ یہ اسلام کی او لین فقوعات ہیں۔ تعداد میں زیادہ نہ سہی لیکن خاندان قابلیت اور دنیاوی حیثیت کے لحاظ سے آنہیں بڑی اہمیت عاصل زیادہ نہ سہی لیکن خاندان قابلیت اور دنیاوی حیثیت کے لحاظ سے آنہیں بڑی اہمیت عاصل

اور اس طرح تین سال گزر جاتے ہیں۔ بہت آ ہت آ ہت بعض اوقات بالکل غیر مرکی طور پر محد (علیقہ) کے پیروؤں کی تعداد اپنے خاندان کے افراد سے نکل کر بوصتے بر ھتے چالیس تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کا زیادہ وقت ان کوتعلیم دینے اور نئے دین کی مبادیات سمانے میں صرف ہوتا ہے اور اس زمانہ میں آپ کو خوش آ سند مستقبل دین کی مبادیات سمانے میں وکھائی دینے لگتی ہیں۔ جامعہ مراجی دار النحقیق برائے علم و دانش

کیا حیثیت ہے؟" محمد (علیہ ) کو یقین ہے کہ وہ بھی اس ندہب کو اختیار کر لیں گے۔ اس لیے بوے اعتاد سے فرماتے ہیں" میں خدا کا رسول ہوں اور آپ کو اس دین میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔"

ابوطالب کو آنخضرت سے اتن محبت ہے کہ وہ آپ کی اس بات سے ناراض یا برافروختہ نہیں ہوتے۔ اور بڑے پیار سے کہتے ہیں ''محمداً ججھے علم ہے کہ تم مخلص اور صاف گو ہو۔ تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے آباؤ اجداد کا دین کیے ترک کرسکتا ہوں۔ ہاں میں صرف اس بات کی کوشش کرسکتا ہوں کہ تمہیں اعزاء و اقربا کے غصہ اور برہمی کے مضر اثرات سے محفوظ رکھوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک جان میں جان ہے تہمیں ان لوگوں سے کوئی گزندنہیں جنینے دول گا۔'

یہ کہ کر اپ لڑے کا ہاتھ تھائے ہیں اور کہتے ہیں ''علیٰ میرے ساتھ چلو۔''
علیٰ کے دل نے کچھ تیزی سے دھر کنا شروع کر دیا ہے۔ رخمار تمتما گئے ہیں۔
اور باپ کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر کہتے ہیں۔''اباجان! یہ بات ناممکن ہے۔ میں
نے خدائے وحدہ لاشریک اور اس کے رسول کی اطاعت پرفتم کھا لی ہے۔''
ادھر محمد '' (علیلیہ ) شفقت سے ان کا ہاتھ تھام کر فرماتے ہیں''اگر جانا چاہتے ہوتو میری
طرف سے اجازت ہے۔''

علی کی آنکھوں میں غیر معمولی چک پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں "یا رسول الله مرکز نہیں۔" ابوطالب بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں۔" اگر نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارے پاس مرطرح محفوظ اور خوش رہے گا اور مجھے یقین ہے کہ تم اے کوئی نامناسب بات نہیں سکھاؤ گے۔"

علی 'زید اور خدیجہ کے اسلام لانے سے اسلام کی بنیادتو پر ہی چکی ہے۔ اس کے اب کر اللہ بن ابوقافہ بجین ہی کے اب کر اللہ بن ابوقافہ بجین ہی کے اب کر اللہ بن ابوقافہ بجین ہی سے یار غار ہیں۔ ایام طفولیت میں دونوں ایک ساتھ کھیلتے رہے۔ جوانی میں بھی یہی کے یار غار ہیں۔ ایام طفولیت میں دونوں ایک ساتھ کھیلتے رہے۔ جوانی میں بھی یہی کے یار غار ہیں۔ ایام طفولیت میں دونوں ایک ساتھ کھیلتے رہے۔ جوانی میں بھی یہی کے یار غار ہیں۔ ایام طفولیت میں دونوں ایک ساتھ کھیلتے رہے۔ جوانی میں بھی یہی کے عبداللہ اب عبدالکجہ بن گئے

جواب ملتائ إنتينا عج "يقينا عبينا كالسا

تو پھر سنے۔ اس کے بعد آپ قرآن کیم کی آیات ساتے ہیں۔ اس کی قرآت لوگوں کومبوت کر دیتی ہے۔ عرب گذشتہ ایک صدی ہے اپی نثر ونظم کی فصاحت و بلاغت میں مشہور ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کی شہرت روم اور ہندوستان کے درباروں کی بہنچ بچکی ہے۔ ان میں لاتعداد شاعر اور مصنف بیدا ہو بچکے ہیں اور ان کا رسم الخط سکیل کی حد کو پہنچ بچکا ہے۔ لیکن محمد (علیقہ) جو کلام آئیس سنا رہے ہیں وہ بالکل ہی مختل کی حد کو پہنچ بچکا ہے۔ اس کی خوش کلامی بے مثال زمزمہ پرداز کی عظیم النظیر اور نفس مضمون بہت اعلی و ارفع ہے۔ انسانی دماغ جو اعلیٰ تخیلات پیش کر سکتا ہے یہ ان سے مضمون بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ انسانی دماغ جو اعلیٰ تخیلات پیش کر سکتا ہے یہ ان سے مضمون بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ انسانی دماغ جو اعلیٰ تخیلات پیش کر سکتا ہے یہ ان سے مہیں بالاتر ہے۔ یہ بیک وقت شیریں بھی ہے اور تلخ بھی' اس سے امیدیں دوبالا ہوتی ہیں۔ وہ بڑے حسین وجمیل نظارے پیش کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کوس کر برق ورعد ہیں۔ وہ بڑے حسین وجمیل نظارے پیش کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کوس کر برق ورعد کی سی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں دنیا کی تمام نہ بی کتب کا لب لباب اور موعظمت و حکمت بھی شامل ہے۔

"اپنے پروردگار عالی مقام کی تعریف سیجئے۔ جس نے مخلوق کو بنایا اور پھرا سے مخلوق کو بنایا اور پھرا سے مخلوق کو بنایا اور پھر اسے مخلول کو پہنچایا۔ جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا اور پھر راہ دکھائی۔ جس نے زمین سے چارہ اگایا۔ پھر اسے ساہ کوڑا کر دیا۔ آخرت کی زندگی بہت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ بلاشبہ اور بیات پہلے صحفوں میں بھی بتائی جا چھی ہے لیعنی ان کتابوں میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت موئی تھیں۔

پھر دوسری وجی ساتے ہیں "خدا تعالیٰ کے نام سے جو نہایت بخش کرنے والا اور مہر بان ہے۔ تتم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ گزرنے لگے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد اور شمود اور فرعون کے ساتھ کیا کارروائی کی جن کے زبردست لشکر تھے۔ اپنے رب کی طرف واپس آ جائے اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔"

"سورج کی قتم اور اس کی تیز روشی کی اور جاند کی جب وہ اس کے بعد طلوع جامعہ کر اچی دار التحقیق برائے علم و دانش

محمد (علیم ) کی تعلیمات ابھی تک ایک خاص حلقہ کے اندر محدود ہیں۔ یعنی آپ کا خاندان جگری دوست یا وہ چند اصحاب جنہوں نے آپ سے تعاون کیا ہے۔ نہ معلوم پوشیدہ تبلیغ کا دور کب تک جاری رہتا ہے کہ یکا یک وحی کے ذریعے آپ کو حکم ماتا ہے کہ اب اعلانے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ آواز سردش کہتی ہے۔

"آپ ان لوگوں کی جماعت کو جنہیں ہم نے دنیاوی تعتوں سے بہرہ مندکر رکھا ہے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھئے اور نہ ان برغم کھائے۔ ہاں مومنوں کے ساتھ شفقت سے پیش آ ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو محض عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ جس طرح ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا۔ جنہوں نے قرآن کو جھٹالایا۔ آپ لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ آپ تو میرے احکام کے پابند ہیں اور میرے ہی احکام لوگوں تک پہنچانے کی غرض سے مبعوث ہوئے ہیں۔ زمین اور آسان کو اور جو پچھ ان کو وہ سات آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ (یعنی سورہ فاتح) اور قرآن عظیم عطا فرمایا کو وہ سات آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ (یعنی سورہ فاتح) اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ تو آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کو امر یقنی (موت) پیش آ جائے۔"

اس وحی کی بناء پر آپ اہل قریش کو فوراً ہی کوہ صفا کے دامن میں اکٹھا کرتے اور پہلی مرتبعلی الاعلان اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔

سب سے پہلے پنجبر اسلام حاضرین سے دریافت کرتے ہیں۔ "کیا آپ لوگوں نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟"

جواب میں سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں "جھی نہیں۔"

پھر آپ فرماتے ہیں "اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچے ایک لشکر جرار آپ بر حملہ کرنے اور جابی مچانے کے واسطے مستور کھڑا ہے تو کیا آپ کو میری بات کا بھتری آ جا ہے گا "

لِقِين آ حائے گا ۔'' KURF:Karachi University Research Forum

ہو اور دن کی جب وہ سورج کو نمایاں کرے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے اور آ سان اور اس کے خالق کی اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی۔ اور انسان کی اور جس نے اسے محیل تک پہنچایا .... قتم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روش جو جائے اور اس کی جس نے زو مادہ پیدا کیا .... اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ كيا اور اى سے دُرتا رہا۔ اور اچھى بات كو چ جانا بم بہت جلد اس كے ليے يكى كى راه آسان کردیں گے۔لیکن جس نے اسے جھٹلایا۔ تو ہم اس کے واسطے بدی کی راہ پر چلنا آسان کرویں گے۔ وہ گڑھے میں گرے گا۔ اور اس کی دولت پچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اس لیے ہم ممہین پھڑ کتی ہوئی آگ سے خوف دلا رہے ہیں۔"

کھے لوگوں کے دلوں پر ان باتوں کو سننے سے بلکا ساخوف طاری ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر حاضرین آپ کا خاق اڑاتے ہیں۔ حق اور سچائی کی وسعت تو بے بناہ ہے ليكن اس كوسجهن اور اسلام ميس داخل ہونے والے تھوڑے ہى ہيں۔

اس کے بعد محر (علی ) علی کو ہدایت فرماتے ہیں کہ قریش کو کھانے کی دعوت دیں۔ جالیس کے قریب اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان لوگوں کو شے دین کے متعلق سمجھاتے اور ان کے شک وشہات دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عبدالعزي ج ميں كود برتا ہے اور گفتگو كو درميان بي ميں روك كر كہتا ہے 'محمرًا ميرا خيال ہے کہ تم نے ہمیں دعوت میں بلایا تھا نہ کہ وعظ میں رات زیادہ ہوگئی ہے۔ اب ہمیں رخصت کی اجازت دو۔"

ال کے ساتھ ہی مہمان منتشر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ برداشتہ خاطر نہیں ہوتے' اس طرح کے واقعات تو متوقع ہیں۔ آپ علیٰ سے فرماتے ہیں" تم نے ویکھا کہ عبد العزیٰ نے کس طرح مجھے بات کرنے سے روک دیا۔ اب ہمیں کل پھر کوشش کرنی ہے انبیں سب کو دوبارہ مدعو کرو۔"

ا كابرين قريش پر جمع مو كے بيں۔ كونكه وه مجھدار لوگ بين اور دعوت ميں KURF:Karachi University Research/Forbirh

جب وسترخوان بوها دیا جاتا ہے اور مہمان اطمینان سے بیٹھ جاتے ہی تو محماً ( علی مرتبه انہیں انسانی مسائل سے روشناس کراتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں معاصی بھر موت روزِ حشر نامهٔ اعمال کی پیشی خدا تعالی کا انصاف اور ترحم اعمال کی جزا و سزا نیکو کاروں کے واسطے جنت کا صلہ جہاں دودھ اور شہد کی نہریں رواں ہوں گی۔ کی انان نے بھی لوگوں کے سامنے اس فتم کی تعتیں پیش نہیں کیں۔ میں آپ سے اس زندگی میں بھی خوش بحتی اور کامیابی کا وعدہ کرتا ہوں اور عاقبت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ چونکہ خدا تعالی نے مجھے آپ لوگوں میں مبعوث فر مایا ہے اس لیے میں آپ کو ای ستی کی طرف بلا رہا ہوں جو تمام کا تنات کی خالق و مالک ہے۔ آپ میں کون کون میرے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوگا۔ کون میرا بھائی مدم یا نائب بنا پند کرتا ہے۔"

سب خاموش ہیں۔ تمام مہمان ایک دوسر نے کومتوحش نظرول سے ویکھتے ہیں۔ كياكوئي مائى كالال ايا ب جواس وعوت كوقبول كرے گا؟ كياكى ميں يہ مت ہےكم وہ محد کا بھائی بنے پر آمادہ ہو جائے؟ عبدالعزی ول ہی ول میں ہنتا ہے۔علی اس پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہیں۔ غصہ سے ان کا چہرہ تمتمایا ہوا ہے۔مقبور نظرییں اس پر جمائے موع كمت بير- "يا رسول الله الله على وه مخص بنول كا مين آپ كى تمام مشكلات مين شر یک رہوں گا۔ میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ ان کی مخالفت کا بیڑہ فرق کر دول گا۔ اور اس تلوار سے آپ کی حفاظت کروں گا۔"

محرُ (عَلِيلَةً) على كوسينے سے لكا ليت بيں۔ اور اپنے اعزاء سے فخر يدطور پر كتے ہیں۔"دوستو! بیمیرا بھائی ہے اور اب معین بھی بن گیا ہے۔

عبد العزیٰ قبقبہ لگاتا ہے اور ابوطالب کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ "سنو ابوطالب آج سے تہمیں اپنے بیٹے کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی۔"

اس برائے نام کامیالی سے نے میفر کی سرگری میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ اس پختہ عقیدہ کے ماتحت کہ آپ خدائے قدوس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں ہاتھ نہیں روکتے اور قطع نظر اس کے کو المعجام اکھیا جو الکافید اسلام کا مطبقات کرتے رہے ہیں۔

خالفت كرتا ہے اس كے الفاظ بيں "جن كو بيد لوگ الله كے سوا معبود كہتے ہيں ان كى فرمت نه كرو" ميں جو بات كہتا ہوں وہ بيہ كه الله كے سواجن بتوں كو بيد لوگ لوجتے ہيں۔ وہ انہيں نه كوئى فائدہ پہنچا كتے ہيں نه نقصان۔ '

اس طرح آپ برستور تبلغ فرماتے رہتے ہیں۔ آپ طدائے بزرگ و برتر کی حمہ و ثناء بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بتوں کی بے دست و پائی کی کیفیت بتاتے ہیں۔ آپ کے مواعظ دلوں کو روثن کرتے اور روح کو جلا بخشے ہیں۔ لیکن اہل عرب کے دماغوں میں معبودوں کی کثرت منقوش ہو چکی ہے۔ اس میں پھھ ایسی کشش ہے جو نئے ذہب میں نہیں ملتی۔ مروجہ نذہب کی عبادات و رسوم اس بازاری عورت کی طرح ہیں جو کھڑک دار لباس پہن کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی اور جذبات کو اکساتی ہے۔ برخلاف اس کے نئے دین میں نہ دھوم دھڑکا ہے نہ تکلفات۔ وہ تو ایک سیدھا سادھا' بے تشنع اور عام فہم نذہب ہے۔ قریش کو حرم اور مقامات جے کے متولی ہونے کی حیثیت سے اور اس کے ساتھیوں کی سلطنت میں ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اس تعلق کے علاوہ مسلمہ تو ہمات اور عقائد کی بیڑیاں بھی ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ پھر یہ بات بھی انسانی فطرت میں داخل ہے کہ وہ تبدیلیوں کو پہند نہیں کرتا۔ اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہے کہ وہ تبدیلیوں کو پہند نہیں کرتا۔ اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ کے کہ گر (عیات کے کہ کر انسانی فطرت میں داخل ہے کہ وہ تبدیلیوں کو پہند نہیں کرتا۔ اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ کے کہ گر (عیات کی کا نشانہ بنی ہوئی ہیں۔

پھر ایسے موقعوں پر لوگوں کو جو خطرات نظر آنے لگتے ہیں۔ وہی سردارانِ قریش کے پیش نظر ہیں۔اس لیے وہ اس نے داعی دین کی مخالفت میں جس نے ان کی قربان گاہوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے متفق ہو گئے ہیں۔

قریش کے مردار پھر ایک مرتبہ ابوطالب کے پاس جاتے ہیں اور اس پر تلے ہوئے ہیں کہ کوئی بات حتی طور پر طے ہو جائے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ پچھلے موقع پر انہیں کیا دھمکی دی گئی تھی اور بتاتے ہیں کہ حالات کس طرح بدسے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ محمد (علیقہ) کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتے دکھ کر سخت متوحش ہیں۔ اور زور دے کر کہتے ہیں کہ اس کا جلد ہی سد باب ہستا جا عربید دکھ الکھ خلاصید الگے علیم (مقالید) کو کوئی جو بہ

www.kurfku.blogspot.com

قریش کو این دیوتاوں کا انجام نظر آنے لگا ہے۔ اور وہ اس کے خیال ہی سے لرز رہے ہیں۔ ادھر اکابرین کو اپنی سیادت خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ محمد (علیقیہ) کی باتوں کو سننے اور مقبول کرنے والوں کا حلقہ وسیع تر ہو رہا ہے۔ قبیلہ میں بہ حیثیت مجموعی آپ کی تبلغ نے مخالفت اور مخاصت کے طوفان اٹھا رکھے ہیں۔ صرف ابوطالب ان گنتی کے چندلوگوں میں سے ہیں جو آپ کی سرگرمیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کیونکہ ان تین سو ساٹھ بتوں کے مقابلے میں جن کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ انہیں محمد (علیقیہ) زیادہ عزیز ہیں۔

سردارانِ قریش لیعنی عبد العزی عتبد ادر ابوسفیان ابوطالب سے اس معاملہ میں مداخلت کے خواستگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں 'ابوطالب! تمہارا بھیجا ہمارے خداوُں کی تفخیک کرتا ہے۔ ہمارے ولیوں کو جابل اور انجان گردانتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد غلط راستہ پر گامزن تھے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہتم سے مداخلت کی درخواست کریں ان سے کہو کہ اپنی اصلاح کرلیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں خوف ہے کہ قبیلہ میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ جس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ وہ اشارتا یہ بھی جبلا دیتے ہیں۔ کہ این کا تحفظ ابوطالب کے ذمہ بھی اتنا ہی عائد ہوتا ہے جتنا خود ان کے ذمہ ہے۔ جاتے جائے جو لفظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں جانے جائے جو لفظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں ان کا رویہ کیا ہے ''یا تو تم خود ان سے معاملات طے کرو' ورنہ اجازت دو کہ ہم خود ان سے نبیہ لیں۔ ''

ابوطالب کو اس معاملہ میں چندان کامیابی نہیں ہوتی۔ محمد (علیقیہ) پر زور الفاظ میں فرماتے ہیں ''میں سوائے خدائے وحدہ لاشر یک کے کی دوسرے کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ میری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کو ان غلط راہوں ہے آگاہ کروں جن میں وہ بھنگ رہی ہوں تو یہ ان کی سخت رہی ہوں تو یہ ان کی سخت علط فہنی ہے۔ اس کے برخلاف میں جج کے موقع پر برابر ان کا شریک رہا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے کہ میں کی کے دیوتا کو بُرا بھل کہتا ہوں۔ کیونکہ قرآن صریح طور پر اس کی غلط ہے کہ میں کی کے دیوتا کو بُرا بھل کہتا ہوں۔ کیونکہ قرآن صریح طور پر اس کی Kurf: Karachi University Research Forum

نہیں بچھتے بلکہ ان کی باتیں اس طرح سنے گے ہیں گویا وہ انہیں کوئی بڑا اچھا اور مفیر
پیام پہنچا رہے ہیں۔ یہ لوگ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ گر (علیقے) ندہب کے
پردہ میں مکہ پر اپنی سیادت قائم کرنے کی فکر میں ہیں۔ اور اگر اس نو آ موز اور خود ساختہ
پیفیبر کے کاروبار کو ای طرح بڑھنے دیا گیا تو گمان غالب یہی ہے کہ ہمارے آ باؤ اجداد
کا دین جو ہمیں جان و دل سے بیارا ہے۔ صفحہ سق سے مث جائے گا۔ ابوطالب و کیھتے
ہیں کہ یہ لوگ اس معاملہ میں بہت سنجیدہ ہیں بالخصوص جب وہ کہتے ہیں کہ 'اگر تم نے
ہیں کہ یہ لوگ اس معاملہ میں بہت سنجیدہ ہیں بالخصوص جب وہ کہتے ہیں کہ 'اگر تم نے
ہیں کہ یہ لوگ اس معاملہ میں بہت سنجیدہ ہیں بالخصوص جب وہ کہتے ہیں کہ 'اگر تم نے
ہیں کہ یہ لوگ اس معاملہ میں جہت سنجیدہ ہیں بالخصوص جب وہ کہتے ہیں کہ 'و ہمیں اپنے
ہین کو ضاموش نہ کیا اور ہمارے خداؤں کو کر ابھلا کہنے پر سنجید نہ کی تو ہمیں اپنے
خونی رشتوں سے قطع نظر کر کے دیوتاؤں کے تحفظ میں ہتھیارا ٹھانے پر مجبور ہو جانا پڑے
گا۔''

ابوطالب جوطبعًا صلح بحو واقع ہوئے ہیں اس وقت بخت سخکش میں جاتا ہیں۔
ایک طرف محمد (علیقیہ) کی الفت ہے اور دوسری جانب قبیلہ سے وفاداری کا سوال ہے۔
وہ بڑے ملتجانہ لہجہ میں بھیتج سے کہتے ہیں ''اس ضعفی کے زمانے میں میرے اوپر رحم کرو۔
اور میرے اوپر ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالو جن کو میں پورا نہ کرسکوں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ پورے قبیلہ کا مقابلہ کرسکوں۔''

ابوطالب آپ کو طرح طرح سے سمجھاتے اور بحث کرتے ہیں۔ لیکن محمد (عصافیہ) اپنے فرائض کی اوائی میں رائے اور ثابت قدم ہیں اور ایک اپنے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ فرماتے ہیں کہ ''اگر قریش چاند اور سورج کو بھی میرے دمہ مقابلے کے لیے لیے آئیں تو کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ خدا تعالی نے جو فرض میرے ذمہ عائد کیا ہے۔ میں اسے ہرگز ترک نہ کروں گا۔ انجام پھھ ہی ہو مجھے تو بہر حال سے کام کرتے ہی رہنا ہے۔''

بوڑھے سردار کی آنکھوں میں آنو آجاتے ہیں ، وہ محمد (علیہ) کی پیثانی پر محبت سے بوسہ دیتے اور کہتے ہیں '' مجھے یہاں آنے سے پہلے ہی علم تھا کہ تمہارا جواب کیا ہوگا۔ محمد کیا

ابوطالب اپنی اس ناکامیانی کی اطلاع قریش کو دے دیے ہیں۔ گر ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم ان کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہتے ہواس میں جلدی نہ کرو انہیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ان لوگوں اور ان کے بھتیج کے اعتقادات میں جو اصولی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان سے درگذر کریں اور رواداری سے کام لیں۔ محد ایک قابل احر ام شخصیت ہیں اور خودتم لوگوں نے ہی ان کو امین کا لقب دیا ہے۔ اب جو انہوں نے بیا نہ جب اختیار کرلیا ہے تو تم سب خواہ مخواہ ان کے خلاف ہو گئے ہو۔"

کین قریش ایذا دہی پر کمریستہ ہیں۔ اور اب اس پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ اثر آپ کے غریب اور بے نوا معتقدوں پر پڑ رہا ہے۔ اس کا ایک مثال یاسر ہیں جن کی دونوں ٹائیس دو اونٹوں سے باندھ دی جاتی ہیں اور انہیں مخالف ستوں میں ہا تک دیا جاتا ہے۔ سمیٹ کے ساتھ بدفعلی کی جاتی اور پھر ان کے پر نچے اڑا دیئے جاتے ہیں۔ بلال عبثی پر سخت زیادتیاں کی جاتی ہیں اور چلچا تی دھوپ میں جلتی ہوئی رہت پر لٹا کر ایک بڑا وزنی پھر ان کی ٹاگوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ پیغیر اور آپ کے ساتھیوں کو بھی طرح طرح کی ایڈا بیس پنچائی جاتی ہیں۔ مختلف الزام لگائے جاتے ہیں برنامیاں کی جاتی ہیں اور آبیں عبادتوں کے دوران نگ کیا جاتا ہے اور ان سب جرکتوں میں نفس ناطقہ عبدالعزیٰ ہے۔

انسانی توجہ کو جو چیز سب سے زیادہ اپنی طرف منعطف کراتی ہے وہ جرات و شہامت اور اس کے ساتھ وہ عزم رائخ ہے جس کو بڑے سے بڑا خوف و خطر بھی متزازل نہ کر سکے نہ کی قتم کی ایڈا رسانی اسے باز رکھ سکے۔ ایسی قوت ارادی جو مخالفت اور بشوں سے اور بھی زیادہ قوی ہو جائے بلکہ ان کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہو جائے۔ شعلے تیزی سے بھڑ کے لگیں اور خطرات کی انتہا ہو جانے پر بھی اس میں کی واقع نہ ہو۔ بھر جو شخص یہ بھتا ہو کہ انسان کی نجات اسی مقصد سے وابستہ ہے جس کے واسط نہ ہو۔ بھر جو شخص یہ بازی لگا دی ہے۔ اس کی بہاوری کا دوسروں پر کیا اثر ہوگا۔ ان اس نے خود اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ اس کی بہاوری کا دوسروں پر کیا اثر ہوگا۔ ان کے بچوں میں بھی چنگاریاں سلگ اٹھیں گی۔ چیاچی طرائندھتی سرائطیطی کی شان ہر جگہ محسوں

www.kurfku.blogspot.com

ای پیانے پر اہل قریش کے غرور کا سر بھی نیچے جھک گیا ہے۔ کچھ عرصہ تک تو یہ حال رہا کہ وہ اپنے تنظر اور بیزاری کا علانیہ اظہار بھی نہ کر سکے۔ البتہ اب انہوں نے خفیہ طور پر حضور کو ہلاک کر دینے کی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ اور اب اس کی جبتح ہے کہ کون ایسا شخص ہوسکتا ہے جو ان تدابیر کوعملی جامہ پہنائے۔ سب کی نظریں عمر پر پڑ رہی ہیں۔

ان کی عمر اس وقت بائیس سال ہے۔ نہایت قد آور اور بے پناہ قوت کے ماک ہیں۔ جلد مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت ان کے چہرے پر ایی خشونت طاری ہو جاتی ہے کہ بہادر سے بہادر شخص بھی زیر آب ہو جائے۔ لوگ دوسروں کی تلوار سے استے خاکف نہیں جتنے ان کی قوت بازو سے ڈرتے ہیں۔ ای لیے ان کو اس کام کے واسطے موزوں ترین شخص سمجھا جا رہا ہے۔ سازش خوشامہ جا بلای اور ترغیوں کے ذریعہ ان کو اس فعل پر آمادہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ان کی بہادری اور شرافت کی تعریف میں زمین آسان کے قلابے ملاتے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قومی فریضہ ہے جس کو مرف آپ ہی انجام دے سے ہیں۔ قریش کا یہ حربہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عمر کو جوش مرف آپ ہی انجام دے سے ہیں۔ قریش کا یہ حربہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عمر کو جوش آ جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں "مان کے فرائ کر دوں گا۔ جس نے قوم کی سیجبی کو بارہ پارہ کر دیا ہے جو ہمارے دین کوشرمناک بتاتا اور ہمارے دیوتاؤں کی تذلیل کرتا

اور پھر وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھر سے اور تیز تیز دراز قدم اٹھاتے گلیوں سے گزرتے ہیں۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر بچے تو خیر گھر میں گھس ہی جاتے ہیں۔ بڑے بھی کچھ کم خانف نہیں۔ ان کے چہرے پر خشونت کے آ ٹار اور ہاتھ میں نگی تلوار کی عظیم حادثہ کا بیش خیمہ نظر آتی ہے۔ اثنائے راہ میں ایک دوست سے ٹر بھیٹر ہوتی ہے اور وہ پوچھ لیتے ہیں "عمر" کرویا؟ کیا ارادے ہیں؟"

جواب دیتے ہیں "محمد (علیقہ) کے قبل کا ارادہ ہے۔ جو بمارے بنول کی فرمت کرتے ہیں۔" دوست مشورہ دیتے ہیں "میری بات مانو محمد (علیقہ) کو مت مارو ان کا قبل ان کی حیات سے زیادہ مصیبات کا باعث الدائی جرائے علم ورائیں ہے۔

ہورہی ہے۔ نے مذہب کی تازہ روح لوگوں کے دلوں کو گرما رہی ہے اور آپ کی دعوت دین باتگ درا کا کام کر رہی ہے۔ قریش نے ایذا دہی کی جو پالیسی اختیار کی ہے اس کے دو نتائج برآمد ہورہے ہیں۔ پینمبر علیہ اور آپ کے تابعین میں ہمت اور عزم دوبالا ہو گیا ہے اور مامعین کے ایک بڑے طبقہ کو آپ سے ہمدردی پیدا ہو چکی ہے۔ اور وہ آپ کا ہمدرد اور مداح ہو گیا ہے۔

مؤخر الذكر ميں سب سے زيادہ نماياں حيثيت حزةً كو حاصل ہے جوآپ كے پہلے ہيں۔ وہ ايك نامور جنگجو ہونے كے علاوہ بڑے باہمت الوالعزم اور جرات آزما ہيں اور جس كام كا تہيركر ليں۔ اس ميں انجام كى پرواہ نہيں كرتے۔ خالفين كى كثرت كا ان پر كوئى اثر نہيں ہوتا۔ لوگ ان كى شجاعت كا لوہا مان چكے ہيں اور اس قدر مرعوب ہيں كہ انہيں "اسد" كا خطاب وے ركھا ہے۔ خطرہ كا لفظ ان كے ليے بے معنی ہے۔ وشمن كے سامنے ان كى نظريں جھكتى تك نہيں۔ اور طبل جنگ كى آواز ان كے اوپر جادو كا سا اثر كرتى ہے۔

عبدالعزی اور اس کے ہمنوا قریش نے پیغیر علی اور آپ کے ہمراہیوں پرظلم و تشدد روا رکھنے کے علاوہ تضحیک و تذلیل کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ جمزہ کو جب علم ہوتا ہے کہ اس سردار کفر نے آپ کی اہائت کی ہے تو وہ غصہ سے لال پیلے ہوکر اپنی بھاری بھر کم کمان کا ندھے پر آویزاں کے قریش کے مجمع میں پہنچ جاتے اور ابوجہل کو اپنے تیر کا نشانہ بنانا جا ہے جیں۔ لیکن چند دوستوں کی بروقت مداخلت کام آجاتی اور اس کی جان نے جاتی ہورائی کے جاتی ہورائی ہے۔

ای اشتعال کے دوران میں حمز ہ با واز بلند اعلان کرتے ہیں ''یا اہل قریش! اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں نے تمہارے بنوں کی پوجا آج ہے ترک کر دی۔ اب میں بھی انہیں میں ہے ایک ہوں۔ یعنی مسلم۔'' حمز ہ کا ایمان لانا آئخشرت ایک ہوں۔ یعنی مسلم۔'' حمز ہ کا ایمان لانا آئخشرت ایک ہوں۔ یعنی مسلم۔' حمز ہ کا ایمان لانا آخضرت ایک ہوں۔ بری اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اس کے جلو میں ایک دوسری کامیابی جلد ہی رونما ہونے والی ہے۔ حمر Kurikarashi University Restatori Forum کے دوسری کامیابی جلد ہی ہوتی ہے۔

کہتے ہیں 'لاؤ میں بھی تو دیکھوں کہتم کیا پڑھ رہے تھے۔'' ''گرتم اے بھاڑو گے تو نہیں۔''

"دنہیں۔ میں قمیہ کہتا ہوں کہ ایبا نہ ہوگا۔ میں پڑھ کر کاغذ تہہیں واپس کر دوں گا۔" عرضتم کے برے کچ ہیں اس لیے کاغذ مل جاتا ہے۔ وہ فاطمہ کے بستر پر بیٹھ جاتے اور پڑھتے ہیں۔

''طہ! ہم نے یہ قرآن تہارے اوپر اس لیے تو نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت مصیب بیل ہو جاؤ۔ یہ تو ہر ایک شخص کی آئمیس کھولنے کے لیے ہے جو ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور آ سانوں کو بلند کیا۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے میری تم کرو۔ کی کا خوف نہ کرو۔ میں تمہاری پشت پناہی کروں گا۔ میں دیکھنے اور سننے والا ہوں۔'' وغیرہ۔

ان کی خشونت یکا یک ایک نے ولو لے کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ ان کے منہ سے بہ ساختہ نکاتا ہے۔ ''کیا خوب کلام ہے' کیسی عمدہ با تیں ہیں۔ محمد (علیق ) کہاں ہیں۔ ان کے پاس چلنا چاہیے۔'' چنا نچہ وہ سیدھے صفا پہنچتے ہیں جہاں ایک مکان میں حضور اقریش کی جور و جفا ہے مجبور ہو کرمقیم ہو گئے ہیں۔ پغیرعیالیتے ایک جماعت کو تلقین فرمارہے ہیں جو برنے غور ہے آپ کا لفظ لفظ من رہی ہے۔ عرق جیسے ہی آتے ہیں۔ حزق' عبدالکعہ اور علی انہیں بہچان لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ و یکھنے کے واسطے برجتے ہیں اور انہیں سرے پاؤں تک مسلح و کھے کر دم بخو درہ جاتے ہیں۔ ان کو حضور کی جان خطرہ میں نظر آتی ہے۔ اس لیے وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لین آخضرت علیق کو کو نہیں ہوتا۔ عرق جیسے ہی سامنے آتے ہیں۔ لئن آخضرت علیق کو کو ان خطرہ میں خوف نہیں ہوتا۔ عرق جیسے ہی سامنے آتے ہیں آپ وعظ کو درمیان ہی میں روک کر ان کو فرنہیں ہوتا۔ عرق جیسے ہی سامنے آتے ہیں آپ وعظ کو درمیان ہی میں روک کر ان کے پاس پہنچتے اور ایک دوست کی طرح ان کا خیرمقدم کرتے ہیں۔

آ پ فرماتے ہیں "اللہ کا شکر و احسان ہے۔ کل بی میں نے خدا سے دعا کی سے کر اسلام کو عمر و بن ہشام یا عمر بن المخطاع الجے کے الاوسون التقریع و عطائ فرما۔ اللہ برا

کے بعد بنی ہائم ممہیں زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے دیں گے۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم خود اپنے گھرانے میں جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہیں راو راست پر لانے کی کوشش کرو۔''

عمر جرت سے دریافت کرتے ہیں ''وہ کون لوگ ہیں؟'' جواب ماتا ہے ''تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید۔''

عمر کا عصد دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ محد کے انقام لینے کا ارادہ ملتوی کر کے اب وہ اپنی ہمشرہ کے گھر کا رُخ کرتے ہیں۔ صحن میں داخل ہوتے ہی ان کے کانوں میں بہن کی آواز آتی ہے جو کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں اور سنے لگتے ہیں "مرا رب ہرشے پر قادر ہے۔"

انبیں آتا دیکھ کر فاطمہ اس کاغذ کو جس پر سورۃ لکھی ہوئی ہے۔ زانو کے نیچے دبالتی ہیں۔ عمر کا پارہ اس وقت تک کافی چڑھ چکا ہے۔ اندر آکر وہ غصہ سے دریافت کرتے ہیں۔ "بید میں کیا من رہا ہوں؟"

بہن بات ٹالنے کے لیے کہتی ہیں "تم نے کچے بھی تو نہیں سار محض خیال ہی خیال ہی خیال ہے۔ "عرار جتے ہیں" میں بہرا تو نہیں ہوں۔ کیا یہ سیح ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ " اب ان کی نظریں سعید پر گڑ جاتی ہیں اور یہ کہہ کر تمہیں اس کا خمیازہ بھگٹا پڑے گا۔ تلوار چکاتے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن فاطمہ بھائی کا ہاتھ تھام لیتی ہیں اور تلوار بلاکی کو نقصان پہنچائے پھر کے فرش سے نکرا جاتی ہے۔ اب وہ سعید سے لیٹ جاتے ہیں۔ لیکن فاطمہ بچے میں آجاتی اور زخمی ہو جاتی ہیں۔ ان کا خون زمین پر گرتے دکھ کر عرابی ہیں۔ لیا ہتے دور سعید کو چھوڑ دیتے ہیں۔

اس وقت فاطمہ جوش ایمانی سے سید پر ہو کر کہتی ہیں ''ہاں عرا ہے واقعہ ہے کہ ہم سلمان ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ اور اسکے پنیمر علی پانے پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب تمہیس جو کچھ کرنا ہے کر گزرو۔'' عرام دول سے تو بار ہا لا چکے ہیں۔ لیکن عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردائی سے بعید نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کا غصر کی دم فرو ہو جاتا ہے اور وہ بہن سے مردائی سے بعید نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کا غصر کی دم فرو ہو جاتا ہے اور وہ بہن سے الالا اللہ: Kurf: Karachi University Research Forum

کارساز ہے۔ اس نے عمر کو بھیج دیا'' یہ کہ کر آپ اپنا دست مبارک اُن کے ہاتھ پر رکھتے اور فرماتے ہیں''عمر جب تک چاہو ہمارے ساتھ رہو۔''

عر کہتے ہیں "میں یہاں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی خاطر عاضر ہوا ہوں۔" اس اعلان سے ایک بیجان برپا ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ آنجضرت اللہ یہ کہ کر کہ" تم میرے بھائی ہو۔" انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ پھر تو ہر خض ان کی ای طرح تواضع کرتا ہے۔ ان کے اسلام لانے سے تمام مسلمانوں میں ایک غلظہ مجے گیا ہے۔

یہ اسلام کی میلی فتح ہے اور ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بدرین وشمنوں کا یکا یک پر جوش مسلمان بن جانا خاک کے ذرات کا خاص سونے میں تبدیل ہو جانے سے کہیں زیادہ جرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کا پیام کیما بن گیا ہے۔ حضرت عراكا ملمان ہو جانا كئ صورتوں سے اہم ہے۔ سب كوعلم ہے كہ وہ اس نے دين كے تخت وغمن ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ حضور کے قبل کی سازش میں ان کا بردا ہاتھ ہے۔لیکن اب وہ یکا یک حضور کے سامنے آتے اور اسلام کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ اور آتخضرت عَلِينَةً كِيا كرت بين؟ كيا آب ان ع كوئى صانت طلب كرت بين-كيا يمكن نبين كه وہ در پردہ حضور کی جان کے دریے ہوں؟ کیا عرص اس بن؟ آج تک تو وہ برے خضوع و خثوع کے ساتھ بتان کعبے کے آگے بچدہ ریز رہا کرتے تھے۔ بت پری کے تمام مراہم ادا کرتے اور مسلمانوں کا خاق اڑاتے تھے۔لین آ تخضرت علیہ نہ ان سے کھ سوال كرتے ندكوئى امتحان ليتے بين ندكوئى شرائط عائد كرتے بين ندكوئى احتياط برتے بيں۔ بس اتنا كانى ب كرعر فدائ وحدة لاشريك يرايمان لے آئے بيں عمر (عليہ) ان ك خيالات كو يرصف كى كوشش بھى نہيں كرتے - كيونكه اب ان كاضمير جانے اور خدائے

عمر جس طرح حلقہ اسلام میں ہاتھوں ہاتھ لیئے گئے اس نے ایک مثال قائم کر دی سے کے نوسلموں المحالی المحالی المحالیہ المحالیہ۔ اسلام قبول کرتے ہوئے کی

خض کو اپنے خاندان یا قبیلہ سے بھلے ہی قطع تعلق کرنا پڑے لیکن وہ مسلمانوں کے وسیع خاندان کا ایک رکن بن جاتا ہے جس میں بہت زیادہ پیجہی 'بھائی چارہ اور وسعت نظر آتی ہے۔ اس میں نہ رنگ ونسل کی تفریق ہے نہ مرتبہ و مال کی۔ پہلے خواہ اس کی پچھ بھی حیثیت ہو۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسے حضور (علیقیہ) کے ساتھ بیٹینے ایک ہی برتن میں کھانے اور بڑے سے بڑے سردار کے ہم پہلوعباوت کرنے کی اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ آنخضرت علیقہ نے خدا سے عمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب کے متعلق جو دعا مائی تھی اس کا ایک پہلو یہ جس کہ اسلام کی ترقی کے واسطے خدا سے التجا کی جائے کہ اس میں سب سے زیادہ ذبین بہادر اور مخلص بندوں کو داخل ہونے کی ہوایت کہ اس

پغیر علی کے اسلام کی کتی اسلام کے کوئی واسط نہیں کہ پہلے اس شخص نے اسلام کی کتی خالفت کی تھی یا کتنا نداق اُڑایا تھا۔ اگر اس کا کردار بلند ہے یا وہ ذہانت اور بہادری کی صفات سے متصف ہے تو آپ اسے اسلام کے واسطے منتخب فرما لیتے ہیں۔ آنخضرت علی سے اسلام میں صرف بہترین لوگوں ہی کی گنجائش ہے۔ پھر یہ لوگ اپ ہی جسے اشخاص کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ اور ایک ایسا جھا بن جاتا ہے جس کو مخالف طاقتیں مغلوب نہیں کرسکتیں۔صدیاں گزر جاتی ہیں کیکن یہ معیار قائم رہتا ہے۔

اب محمد (علیقیہ) کو دعوت دیتے چھٹا برس شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے متبعین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ابوطالب ابھی تک اپنے قول کے مطابق قریش کے خونخوار بھٹریوں کو آپ پر حملہ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔لیکن کفار کی طرف سے مسلمانوں کی ایڈ دہی نا قابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ گالی گفتار کعن طعن ظلم و تشدد روزمرہ کا معمول بن گئے ہیں۔ خود حضور کی ذات بھی ان سے محفوظ نہیں۔عبدالعزی اور ان کی معمول بن گئے ہیں۔ خود حضور کی ذات بھی ان سے محفوظ نہیں۔عبدالعزی اور ان کی مردار ابوسفیان کی بہن ہے آپ کی طرف پوری توجہ میڈول کر رکھی ہے۔عبدالعزی ہر جگہ سایہ کی طرف اور کہتا ہے۔ اور کہتا میڈول کر رکھی ہے۔عبدالعزی ہر جگہ سایہ کی طرف اور کہتا ہے۔ اور کہتا

"- 2 ,

چنانچہ چند روز بعد مہاجرین کی دو جماعتیں خفیہ طور پرسمندر پا رکر جاتی ہیں۔ ان بے خانماں افراد میں پیغیر علیہ کی دختر رقیہ اور ان کے شوہر عثال بھی شامل ہیں۔ عبشہ پہنچنے پریدلوگ دربار میں پیش ہوتے ہیں اور ان سے تحفظ کا دعدہ کر لیا جاتا ہے۔

جبتہ چیچ پر یہ وت وربار میں بین بوت یہ رخصت ہوئے زیادہ عرصتہیں ہوتا کہ
اہل قریش کو اس بجرت کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ فوراً مجلسِ شور کی منعقد کرتے ہیں۔ جس
کی رائے میں یہ کل کارروائی نجاشی کی امداد حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس لیے
وہ اس پر شفق ہو گئے ہیں کہ اس کا توڑ فی الفور ہوجانا ضروری ہے۔ چنانچہ نجاشی کی
خدمت میں ایک وفد جیجئے کا انتظام کیا جاتا ہے اور عثان کے عقب میں بھی عبداللہ بن
ربیعہ اور عرو بن العاس کو جبشہ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب نجاشی کے سامنے ایک
پیچیدہ سکہ ہے۔ قریش کے سفیروں کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو اس جرم میں کہ انہوں
نے مکہ میں ان کے آباؤ اجداد کے فد جب کی تو ہین کی ہے۔ اور ایک خطرناک نوآ مد
(معاذ اللہ) کا ساتھ وے رہے ہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ نجاشی کو خوش کرنے کے
لیے وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آگر یہ لوگ عیسائی ہو جاتے تو آئیس معاف کیا جا سکتا تھا۔
لیکن اب تو یہ مرتد ہیں۔

مکہ کے سفیروں نے مقامی پادریوں کو پچھ وے دلا کر گانٹھ لیا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اخراج لازی ہے۔ وہ بادشاہ کومشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں خواہ مخواہ اہل مکہ کو دشمن بنا لینے سے احتر از کرنا چاہیے۔ محمد (علیقہ )ہمارے کون لگتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو پناہ دی جائے۔

لین اہل مکہ اور خود اپنے مثیروں کی مرضی کے خلاف نجاثی ان بناہ گزینوں کو بلا بھیجنا ہے اور سر دربار ان سے سوال کرتا ہے " تمہارا یہ نیا فدنہب کیا ہے۔ جس کی خاطر تم نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور نہ میرا فدہب اختیار کیا نہ دوسروں کا؟" اس موقع پر حضرت علی کے خواج کے ایک در الدہ میں اس طرح کا؟" اس موقع پر حضرت علی کے خواج کے اور نہ میں اور ایک کا؟" اس موقع پر حضرت علی کے خواج کے ایک در الدہ میں اور کی ترجمانی اس طرح

رہتا ہے کہ آپ دروغ گو اور گندہ دین (معاذ اللہ) ہیں۔ اُم جمیل ای ہی حربے استعال کرتی اور آپ کے راستہ میں کاخ اور خاردار جھاڑیاں بچھاتی رہتی ہے۔لیکن آپ صبر اور خندہ پیشانی سے ان سب کو برداشت فرماتے ہیں۔ وقی کے ذریعے سے حضور گو ان کا انجام بتا دیا گیا ہے کہ یہ دونوں دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس آپی کی بنا پر ہی اسے ابولہب کا متبدل لقب بھی حاصل ہوگیا ہے۔

اس دور ابتلاء میں محمہ (علیقیہ) کو احساس ہوتا ہے کہ انہیں ہر خص کی خدمت درکار ہیں۔ لیکن اپنے معبود حقیق کی طرح آپ بھی رحیم اور نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ دکھے کر خت قات ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ مفم خداوندی کے تابعدار نہ ہوتے تو یقیناً پینیبری کے منصب سے متعفی ہو چکے ہوتے۔ آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ہر طرح کی بے قکری تھی۔ اس زمانہ کا خیال آتا ہے جب شادی ہوئی تھی۔ آپ کو نہ تو اس وحی کے متقبل کا قکر ہے جو خدا تعالیٰ آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ کیونکہ خدائے قد وی خود اس کا مخدا تعالیٰ آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ کیونکہ خدائے قد وی خود اس کا مخافظ کرے خوا س فکر ہے تو صوف ان آلام و مصائب کی جن میں آپ کے صحابہ مثلا ہیں۔ گا۔ ہاں فکر ہے تو صرف ان آلام و مصائب کی جن میں آپ کے صحابہ مثلا ہیں۔

موقع کی نزاکت ہمت و جرائت کی متلاثی ہے۔ چنانچہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔
آپ نے طے کرلیا ہے کہ جولوگ اپنی جان کی حفاظت کے داسطے باہر جانا چاہتے ہوں۔
انہیں اجازت دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے ہمراہیوں کو جن کی تعداد زیادہ نہیں
ہے۔ فردا فردا بلاتے اور مشورہ دیتے ہیں کہ وہ حبشہ کو ہجرت کر جا کیں۔ جہاں کا فرمانروا
ایک عادل اور باضمیر شخص ہے۔

آپ ان سے فرماتے ہیں ''اس ملک کا بادشاہ نجاشی ایک مثالی حکران ہے اور کی کو خواہ نخواہ نغصان نہیں پہنچا تا۔ مجھے امید ہے کہ وہاں تمہارا معقول طریقے سے خیرمقدم ہو گا اور تمہارے ساتھ رواواری اور مہمان نوازی کا سلوک کیا جائے گا۔ وہاں پر اس وقت تکسیس کے معقول سیل نہ پیدا کر اس وقت تکسیس کے معقول سیل نہ پیدا کر

کرتے ہیں۔

" جلالت مآب بم ایک جابل قوم تھے۔ بتوں کو پوجے اور مردار کھاتے تھے۔ ہر قتم کی بدکاریاں کرتے اور ہمایوں کوستاتے تھے۔ بھائی بھائی پرظلم کرتا تھا۔ جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کو کھائے جاتا تھا۔ اس دوران اللہ نے خود ہم میں سے ایک پیغیر پیدا کر دیا۔ جن کا اسم مبارک محمد بن عبداللہ ہے۔ اور جو ہمارے شریف النفس مردار عبدالمطلب کے پوتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور ہمیں یہ سکھایا کہ بتوں اور پھروں کی بوجا ترک کر دیں۔ اور صرف خدائے واحد کی عبادت کریں جوکل کا نات کا خالق ہے۔ انہوں نے ہمیں سے بولنے وعدہ وفا کرنے رشتہ داروں کے ساتھ حن سلوک سے پین آنے 'ایماندار اور انصاف پند بننے کی تلقین فرمائی اور ان باتوں سے منع فرمایا کہ بے گناہوں کا خون بہاکیں۔ بدکاری کے مرتکب ہوں۔ تیموں اور بواؤں کی جائدادين غصب كرليس - باعصمت و پاكدامن عورتول پرتهمت ندلگائيس انهول نے جمیں نماز پڑھے اور زکوۃ دینے اور روزہ رکھنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے۔ ہم نے ان تمام باتوں کو قبول کیا اور ان پر ایمان لے آئے۔شرک اور بت پری چھوڑ دی اور تمام مُے اعمال سے توبہ کر لی۔ اس پر ہماری قوم وشمنی پر کمر بستہ ہوگی اور اس حد تک ایذا رسانی کی کہ وطن میں قیام اور مذہب پر کاربند ہونا دو بحر ہو گیا۔ اس وقت ہارے پیغبر علیقہ نے ہم کو ہدایت کی کہ آپ کے سامیہ عدل میں آ کر پناہ لیں۔ چنانچہ ہم یہاں آ گئے ہیں اور اب آپ کے رحم و انصاف کے طالب ہیں۔"

بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اس جھڑے سے تو کوئی دلچی نہیں لیکن جعفر سی تقریر نے ان کے دلوں پر کافی اثر کیا ہے۔ چنانچہ وہ ان سے دریافت کرتا ہے "اللہ کی طرف سے تمہارے پیفمبر پر جو وحی آتی ہے وہ تم اپنے ساتھ یہاں لائے ہو؟"

جعفر جواب دية بين "ب شك! حضور والا-"

"ال مل سے مجھے کھ پڑھ کر ساؤ۔"

جعفة المجارة كا KylRF المجارة المعاملة المجارة المجرورة كو باتحول كا سمارا

دے کر ہمدتن گوش سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

جعفر کہتے ہیں کہ میں سورۃ مریم کی تلاوت کروں گا۔ اور جب وہ بھم اللہ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰ کہتے ہیں تو نجاشی دریافت کرتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ جعفر جواب دیتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہایت رحم والا اور مہر بان ہے۔

اس کے بعد وہ سورۃ شروع کر دیتے ہیں۔ کھیے عص! اور آخرتک ایک ایک آ آیۃ کا مطلب اور معنی بیان کرتے جاتے ہیں۔ نجاشی قرآن کی قرائت اور مطالب دونوں سے محور ہو جاتا ہے اور عمرہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے '' یہ سب پچھ تو یہوع کی تعلیمات سے بالکل مشاہبہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان مہاجرین کوتمہارے حوالے نہیں کرسکتا انہیں میرے ملک میں رہنے اور اپنے طور پر عبادت کرنے کی کھل آزادی ہے۔''

اس پرجعفر اس کا شکریہ ادا کرتے اور وفادار رعایا کی طرح حبش میں رہے کا وعدہ فرماتے ہیں۔لیکن مکہ کے سفیروں کا حلیہ و مکھنے سے تعلق رکھتا ہے ان کے چہروں پر مایوی کی جھک صاف نظر آ رہی ہے۔

جیے جیے اسلام کی ترقی ہو رہی ہے دشمنانِ دین حضور کی جان کے زیادہ دیمن ہوت جیتے ہیں۔ اور اب صرف ہوت جاتے ہیں۔ اور اب صرف آخضرت علیقہ اور آپ کے چند مخلص پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس لیے ابوطالب کو آپ کی زندگی خطرہ میں نظر آنے گئی ہے اور وہ حضور کو مشورہ دیتے ہیں کہ شہر کے باہر ایک قلعہ وہیں پناہ گزیں ہو جا کیں۔

قریش ان سے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے بھینچ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور پھر بالآخر بنوہاشم کے تمام خاندان سے مقاطعہ کر لیتے ہیں۔ ابوطالب اور کل بنو ہاشم کو شہر سے باہر ایک قلعہ میں محصور ہو جانا پڑتا ہے۔ چونکہ مقاطعہ کا فیصلہ قبیلہ قریش کی طرف سے ہوا ہے۔ اس لیے عرب کی تمام قوی کھیان اسے لین دیان کی سنگی تعلقات قائم رکھنے قرابت داری کرنے یا کوئی شے مہیا کرنے کی ممانعت کر دی جاتی ہے۔ اور لوگوں کو بتا دیا

www.kurfku.blogspot.com

ے جوت جگاتی ہیں۔ اور جب لوگ آپ کے ساتھ حقارت کا سلوک کرتے ہی تو وہ ان ير فخر كرتى بين - محمد (علية) كوبهى ان سے بے پناه محبت ہے۔ اور آ ب نے اين ول کے نہاں خانہ میں انہیں ایک او کی جگہ دے رکھی ہے۔ آ پ کے نزدیک وہ محض ایک وفادار بیوی یا بچوں کی والدہ ہی نہیں بلکہ ایک یار عمگسار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسلام كا ابك مضبوط قلعه اور اس كي تبليغ كا ابك مضبوط ومتحكم ستون بهي بين

تین سال اور گذر جاتے ہیں۔لیکن مصیبت اور ابتاء کے اس دور میں برے بروں کے قدم متزازل ہو گئے ہیں لیکن جب لوگوں کے عزم رائخ ارادے پختہ اور یقین محکم ہوتے ہیں وہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جے رہتے ہیں۔ تین سال کا یہ زمانہ جلا وطنیٰ ر بائش کی تکلیف احتیاج اور فاقد کشی کا وور ہے۔ اسلام ایک جگہ پہنچ کر مھب ہو گیا ہے قریش نے اس کے سرچشے کونہایت کامیالی سے ایک جگہ محصور کر دیا ہے صرف ایام مج میں جب جنگ وجدل موقوف ہو جاتی ہے آپ کو باہر نکلنے اور دین کی اشاعت کا موقع ملتا ہے۔ اور اس وقت بھی ابولہب سامیہ کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چرتا اور لوگوں کو آ پ کے متعلق طرح طرف کی نامعقول با تیں کہد کر برگشتہ کرتا رہتا ہے۔ اہل مکہ نے الله کے خلاف دلوں پر آئی غلاف چڑھا رکھے ہیں۔لیکن پیغیر علی کے کو پھر بھی موقع مل جاتا ہے کہ باہر سے آنے والے حاجیوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کریں اور يثرب سے آنے والے زائرين آپ كى باتوں كو بالخصوص برى توجه سے سنتے ہيں۔

مقاطعہ اب بھی جاری ہے۔ سیکش نقطۂ عروج پر پہنچ چی ہے۔ لین بعض وجوبات کی بناء یر اہل قریش کھلم کھلا تصادم سے گریز کررہے ہیں۔ بنوباشم کے اخراج نے بورے خاندان کی سرگرمیوں اور روزمرہ کاروبار کومعطل کر رکھا ہے۔ اگر معاملہ صرف محمدٌ ( علية ) كى ذات تك محدود موتا تو مر مخص مطمئن مو جاتا ـ ليكن بورے خاندان سے قطع تعلق بعض لوگوں کو اس واسطے سے بھی ناگوار گزر رہا ہے کہ ان کے درمیان مناک حسے رشتہ داریاں قائم ہیں۔ اور بعض سلیم الطبع لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جاتا ہے کہ بیمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قوم کے ویمن اور خطرناک راہنما كوان كے حوالے نہ كر ديا جائے۔ يه اعلان ايك موى كاغذ برلكھ كر كعبہ كے دروازے ير آویزاں کر دیا جاتا ہے۔ تا کہ ہر محض اس کو پڑھ لے اور واقف ہو جائے۔

محد (عليه )كو دعوت اسلام دية بوئ سات برس گذر يك بين- اب آپ كى عمر چھياليس سے بچاس برس كى طرف بوھ ربى ہے۔ فاتون فد بج ساتھ برس سے اویر ایک سن رسیده عورت ہیں۔ لیکن ان کی شان اب بھی بہت ارفع ہے۔ وہ اس وقت بھی اینے شوہر کا اتنا ہی خیال رکھتی ہیں۔ جتنا بیں برس پہلے رکھا کرتی تھیں۔ اس وقت آب نوجوان وجيه بااثر اور بردلعزيز تھے۔ اور تازہ خون آپ كى رگول ميں روال تھا۔ اب آپ کے بالوں میں سفیدی نمایاں ہونے گی ہے۔ عمر کے ساتھ مصائب کی کثرت نے پیثانی پر کچھ شکنیں پیدا کر دی ہیں اور اب آپ کو برادری سے بھی خارج کر دیا گیا۔ تمام عرب آپ سے منظر ہے اور آپ کو اینے ہم قوموں کے جوش انقام سے بیخے کے لیے اس قلعہ میں محصور ہونا ہڑ رہا ہے۔ پینمبری کے سات سال نے ابھی تک کامیانی کی حدود کونبیں چھوا۔ یہ درست ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنالیا اور ایک بلچل بیدا کر دی ہے۔ لیکن دنیاوی نقطهٔ نظر سے آپ کی تحریک غیر مؤثر اور بڑی حد تک نا کامیاب ہے۔ سوال سے سے کہ کیا ان ناکامیوں اور نارمائیوں کی وجہ سے خدیجہ کے اعتقادات میں کمی یا شوہر سے تعلقات میں کوئی خرابی واقع ہوئی ہے۔ کیا انہیں بالآخر آ یے کے فائز الرام ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان كابيد يقين پخته موتا جاتا ہے كدايك زمانه آئے گا جب بالآ خرآ يكو كامياني حاصل مو گی۔ ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں ایبا نہ ہو سکے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں جب اسلام کا ہر جگہ بول بالا ہوگا۔ چنانچہ اس دور ابتلاء میں وہ محد (علیہ) کے لیے بہت بڑا ذریعہ سكون اور دُھارس بيں۔ اور آپ كوتىلى وتشفى ديق رہتى بيں۔ جس كى بہت كم يويوں كو توقی ہوا کرتی ہے۔ جب آپ کو دنیا کی طرف سے مایوی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ انہیں امیدول کے جراغ دکھاتی ہیں۔ جب وٹا آپ سے نفرت کا اظہار کرتی ہے تو وہ محبت KURF:Karachi University Research Forum کے عوض ہم تم سے صرف اتنی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو بُرا کہنے اور ہمارے آباؤ اجداد کے مذہب کی تعریض سے باز آجاؤ۔''

"ابو الوليد' كيا تمهيس صرف اتنى بى بات كهنى تقى يا ابھى كچھ اور بھى كہنا باتى ، - " قريش كا نمائندہ كہتا ہے " " تهيس اور كچھ نہيں ۔ مگر كيا يدكافى نہيں ہے۔ "

حضور جواب دیتے ہیں '' مجھے اپنے واسطے نہ دولت درکار ہے' نہ سرداری' نہ بادشاہت' نہ مجھے ورتوں کی خواہش ہے۔ مجھے تو اللہ نے یہ کام سونیا ہے کہ لوگوں کو تعبیہ کروں اور خوف دلاؤں ۔ مجھے تو صرف اس کا پیغام پہنچا دینا ہے اگرتم اسے تسلیم کر لوتو اس دنیا میں بھی اچھے رہو گے اور آخرت میں بھی فلاح پاؤ گے اور اگر نہ مانو گے تو اللہ جارے اور تہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔''

اس جواب سے عتبہ مایوں ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ مصیبت کے اس دور میں محمد (علیقہ ) کی اخلاقی فتح اور کامیا بی کا راز آپ کی اخلاقی دیانتداری اور سچائی ہے۔ آپ کا دعویٰ صرف اس قدر ہے کہ خدا کے رسول ہیں۔ اور رسول ہونے کے ماسواء باقی ہر صورت میں گوشت پوست کے بنے ہوئے ایک انسان۔ آپ نے نہ تو خدا سے کوئی رشتہ جوڑا ہے نہ آپ کی دیوتا کے اوتار ہونے کے مدی ہیں۔ نہ آپ اس بات کے طالب ہیں کہ کوئی شخص ان میں وہ صفات تلاش کرتا کی ہیں۔ نہ آپ اس بات کے طالب ہیں کہ کوئی شخص ان میں وہ صفات تلاش کرتا کی ہیں۔ بول افقار کے متلاثی ہیں۔ کہ تو وی آپ پر نازل کی ہے وہ دوسروں آپ تو صرف اس بات پر قانع ہیں کہ خدا نے جو وی آپ پر نازل کی ہے وہ دوسروں تک بہنچا دیں۔ آپ کو اگر کسی بات پر فتر ہے بھی تو صرف اتنا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک بنیغیر بنا کرعزت افزائی فرمائی ہے۔

اوگ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ پیغیروں سے معجزات طلب کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یبوع ناصری نے ہر طرح کے معجزات وکھائے حتی کہ تخلیق کے مسلمہ قوانین کو بھی زیر و زبر کر کے مردوں کو جگایا سمندر پر چبل قدمی کی گناہوں کو دھو ڈالا اور روٹی کو گوشت اور شراب کو خون بنا کر دکھا دیا۔ معمولی ہے معمولی ولی اللہ اور راہبوں نے بھی کم

قصور صرف ایک فرد واحد کا ہے اور سزایہ سب ناکردہ گناہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی درست ہے اگر پورا خاندان جس میں مجہ (علیقہ) اور ان کے پناہ دہندہ ابوطالب شامل ہیں اس کی زد میں نہ آتا تو مقاطعہ ہرگز کامیاب نہ ہوتا۔ ان حالات کے تحت قریش خانہ جنگی ہے گریز کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات تو اچھی طرح معلوم کر لی ہے کہ ان کا یہ حربہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس لیے اس مسلہ کوحل کرنے کے لیے دوسرا ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جہاں تخت سے کام نہیں چاتا وہاں لالج وطمع کارگر ہو جاتا ہے۔

ایک دن محمد (علیقیہ) کعبہ کے اندر معاندین و خالفین سے بچھ فاصلہ پر قیام فرما ہیں۔ اس موقع پر سرداروں میں سے ایک شخص عتبہ بن ربیعہ آپ سے بات کرنے کے آتا ہے اور ایوں مخاطب ہوتا ہے۔

" دوس کو بھا یوں کی طرح چاہتے ہیں تمہاے والد صاحب کا دوست ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھا یوں کی طرح چاہتے تھے۔ تمہیں عبداللہ کا فرزند ہونے کی حیثیت سے ایک خاص شرف حاصل ہے۔ ہمیں تمہاری ذاتی خوبیوں کا بھی اعتراف ہے لیکن تم نے اپنی قوم میں تفریق اور خالفت کے جو بچ ہو دیے ہیں اور ان خاندانوں میں جو اب تک ہنمی خوثی سے زندگی بسر کرتے تھے افتراق اور نزع بیدا ہو گیا ہے۔ تم ہمارے دیوتاؤں اور دیویوں کی خرمت کرتے اور ہمارے بزرگوں کو کافر قرار دیتے ہو۔ اب ہم تمہارے مانے ایک تجویز پیش کرتے ہیں۔ اگر اسے قبول کر لوتو بڑے فائدے میں رہو گے۔ سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہیں۔ اگر اسے قبول کر لوتو بڑے فائدے میں رہو گے۔

آپ وريافت فرماتے جي كدوه كيا تجويز ہے۔

"اور رو بید دے دیں گے کہ قوم میں اور کی کے پاس اتنا نہ ہوگا۔ اگر تمہیں اتنا طاز و سامان اور رو بید دے دیں گے کہ قوم میں اور کی کے پاس اتنا نہ ہوگا۔ اگر تمہیں عزت اور رتبہ کی خواہش ہے تو ہم تم کو آج ہی اپنا سردار منتخب کرتے اور تمہاری اطاعت کا حلف اسطان کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہیں سلطنت چاہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنالیں گے اور اگر عورت کی تمنا ہے تو ہماری حسین سلطنت جا ہے حاضر ہے اور اس سب

ے کوئی کھڑا تو ڑ کر دکھا کیں۔ یا پھرسونے کا ایک کل تعیر کر دیں۔ جس پر پڑھ کر آپ
آسان پر پنچیں اور وہاں سے ایک کتاب لا کیں جے ہم پڑھ سیں۔ ان لوگوں کے جواب
میں جو خدا کی ہتی کو ان نشانیوں سے پیچانا چاہتے ہیں۔ آپ اُس کی کل کا ننات کو بطور
جواب پیش کرتے ہیں۔'' انسان حیوانات ون رات کا تسلسل فضائے بسیط میں کر وں کی
گردش اس کی بے شارنعتیں مثلاً باغات چشم پہاڑ قرمزی شفق اور تاروں بھرا آسان اور
فرماتے ہیں کہ کیا ہے سب چیزیں خالق مطلق کے وجود کی نشانیاں نہیں۔

بعض اوقات انبانیت معصیت کا پردہ بن جاتی ہے۔ کیا محمد (حلیقہ) کو درحقیقت اپنی انبانی اقدار کا احماس ہے یا آپ کو اس پر کوئی تقاضہ ہے کہ آپ کے متبعین نے آپ کو پیغیر شلیم کر لیا ہے اور آپ کا بے انتہا ادب و احرام کرتے ہیں۔ کیا جب سے آپ نے قرآن کے احکام خانے شروع کیے ہیں آپ معمولی انسان سے بڑھ کر کچھ اور ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کا رتبہ انبانوں سے بلند تر ہوگیا ہے۔ اور آپ خداکے نائب بن گئے ہیں؟

صرف ایک مثال سے واضح ہو جائے گا کہ آپ بشریت کے گائے سے متجاوز نہیں ہوئے ہیں اور باوجود پنجبر ہونے کے ہم ہی جیسے ایک انسان ہیں۔

ایک روز آپ اہل کہ کے مقدر لوگوں کی ایک جماعت کو بتا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ کہ ای وقت ایک اندھا شخص بھی آگیا۔
کوئی بات اس کے کان میں نہیں پڑتی یا وہ ٹھیک طور پر سمجھ نہ سکا۔ اور اس نے درمیان میں حضور کوٹوک دیا۔ اس ہے آپ کی پیٹانی پر بل آگیا اور یہ دیکھ کر لوگوں نے اس خاموش کر دیا۔ آپ بھر پندو نصائح میں معروف ہو گئے۔

واقعہ بالکل معمولی تھا۔ اور آپ کو غصہ آتا بھی فطری امر تھا۔ لیکن خدا تعالی بڑا عدیل ہے اور اس کے دربار میں پینیمبر کو بھی غیر معمولی آزادیاں حاصل نہیں۔ اس پر سورہ عبس میں فورا ہی سنبہ کی گئی۔

از کم بیار یوں سے شفا بخش صحح پیشن گوئیاں کیں۔ بانجھ عورتوں کو صاحب اولاد کر دکھایا۔ ان کی بددعاؤں نے بادشاہوں کا تختہ الث دیا اور سلطنوں کو پیٹے و بنیاد سے اکھاڑ بھیکا۔

لین ان کے برتکس محمد (علیقے) کا دعویٰ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس جیسی فضیح و بلیغ کتاب کے مقابلہ میں کوئی دوسری کتاب لے آؤ۔ کتاب تو امر دیگر ہے ایک سورۃ ہی پیش کر دو۔ پھر آپ خود اس کے مصنف ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے اگر وہ صرف اتنا ہی کر لیتے تو لوگ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا شاعر تو ضرور ہی تشلیم کر لیتے۔

مجزہ طلب کرنے والوں اور کفار کے لیے آپ کا سیدھا سادھا سا جواب ہے

کہ اگر تمام روئے زین کے انسان اور کا کتات کی جملہ ارواح اپنی انتہائی کوشش کر لیں
اور ایک دوسرے کی مدد پر بھی آ جا کیں۔ تب بھی قرآن جیسی کتاب تصنیف کرنے میں
کامیاب نہ ہوسکیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالی نے جھے کو مجزات دکھانے کے
واسطے مبعوث نہیں فرمایا۔ جھے تو کتاب اور حکمت سکھانے کا فرض سونیا گیا ہے۔ آپ
دریافت فرماتے ہیں ''کیا میں بجز ایک فائی انسان اور پیٹیمر کے پچھ اور ہوں؟'' اور پھر
خود ہی جواب دیتے ہیں ''اگر دنیا میں فرشتے ہتے ہوتے تو اللہ آسان سے ایک فرشتے
می کو پیٹیمر بنا کر بھیجا۔ ہم نے محم کو بشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔'' جو لوگ آپ کو مافوق
البشر سمجھتے ہیں ان کے سامنے آپ صاف و صریح آیات پڑھ کر ساتے ہیں اور اس
سلسلہ میں واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں کہ خدائی طاقتیں میرے قبضہ میں نہیں ہیں۔ نہ
مجھے قوانین قدرت کا علم ہے۔ نہ مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ آپ بار بار اس بات کا
افتیار حاصل نہیں ہے۔

بعض اوقات آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب تک آپ زمین سے بہتے ہوئے چشے جاری نہ کر دیں۔ یا تھجوروں کا ایک پھلتا پھولتا باغ نہ ام دیں۔ جس میں بافراط پانی کی نہریں جاری ہوں۔ یا آسان

KURF:Karachi University Research Forum

جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

اس مفروضہ واقعہ کے بعد قریش پھر متحد ہو گئے ہیں۔ اور محمد (علیقہ) ان سب کے پیشوا بن گئے ہیں اور سارا قبیلہ ان پر فخر کرتا اور ان کے سامنے سر جھکا تا ہے۔

لین قریش کی یہ خوش فہی زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتی۔ محمد (علیقہ ) کوجلد ہی علم ہو جاتا ہے کہ شیطان نے ان کے گرد ایک جال تن ویا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مغالطہ برا خوش آیند ہے۔ اس سے آپ کوعزت شہرت عظمت سب کچھ حاصل ہو سکتی ہے لیکن دیکا ہے کہ جب آپ کو اس صور تحال کا علم ہوتا ہے تو کیا آپ اس سے چشم پوشی یا اعراض فرماتے ہیں؟ کیا کمی مفاہمت کا لین دین کا سودا ہوتا ہے کیا آپ جن بات سے گریز فرماتے ہیں؟ کیا اہل مکہ کی اطاعت شعاری آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں گریز فرماتے ہیں؟ کیا اہل مکہ کی اطاعت شعاری آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں کہ اس خوش فہی کی تر دید خود آپ کی شہرت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے کیا اس سے قریش کی مفاہمت ختم نہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی انداز ہو سکتی ہے کو اس کے خلاف تعذیر و تا دیب میں اضافہ نہ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اور بنو ہاشم کے خلاف تعذیر و تا دیب میں اضافہ نہ ہو جائے گا؟

لین خواہ امکانات کچھ بھی ہوں' نتائج کچھ بھی نکلیں' محمد (علیقہ) کو اس امر کے اعلان سے کوئی مصلحت روک نہیں سکتی کہ کعبہ اضام کا' خدائے وحدہ لاشریک سے مطلق کوئی تعلق نہیں اور جو کچھ قریش کہہ رہے ہیں وہ سب شیطان کا کارنامہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ''یہ سب نام ہیں' محض نام' جوتم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑے ہیں اور اس کے داسطے انسان کے باس کوئی شہادت یا سندموجود نہیں ہے۔''

محر (علیہ) کی زبان سے بنوں کی تعریف میں کوئی نقرہ نکانا بہت مشکوک ہے۔ لیکن بغرض محال ان کو درست تسلیم کر بھی لیا جائے۔ تب بھی فوری طور پر اس کا انکار اور تر دید آپ کے کردار کی عظمت کو کم کر دینے کی بجائے دوبالا کر دیتا ہے۔

اس اعلان کے بعد کہ جاند کی بیٹیاں یعنی اضام کعبر محض وہم و گمان کی تخلیق میں۔ مسلمانوں کی تعدیب و ایڈا رسانی کی مہم از سرنو بڑی تیزی سے شروع ہو جاتی ہے۔ آگے ایک اور سال بھی فریقین کے درمیان مخاصت جاری رہتی ہے۔ کیکن کامیا بی کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ بنو ہاشم وادی شعب میں محصور ہیں۔ پیٹیسر علی ایک کامیا بی کی ایک کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ بنو ہاشم وادی شعب میں محصور ہیں۔ پیٹیسر علی ایک

" پینمبر کی پیشانی پر بل آئے اور آپ نے منہ پھیر لیا کونکہ ایک نابینا مخص نے کلام کے دوران مداخلت کی۔ جب کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ جنہیں آپ کی کوئی حاجت نہ تھی اور آگیا تھا ایک ایسا مخص جو خدا سے ڈرتا تھا اور آپ تک رسائی کی کوشش کر رہا تھا اور آپ نے اس سے بے اعتبائی فرمائی۔"

کیا یہ حضور کے اپنے دل کی آ واز تھی؟ کیا یہ اظہارِ ندامت تھا یا اس سے بھی فزوں ترکوئی چیز تھی۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ آپ کو کمزوروں اور غریوں سے کتی الفت تھی۔ مکن ہے کہ آپ کو خود ہی اس عدم تو جہی پر تاسف ہوا ہو۔ پھر یہ تنبیہ وقی نہیں رہی بلکہ دائمی ہے کیونکہ اس سے خدائے عدیل کے انصاف کا رخ صاف طور پر نظر آتا ہے۔ بلکہ دائمی ہے کیونکہ اس سے خدائے عدیل کے انصاف کا رخ صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اس وحی کے اظہار سے محمد (علیہ کی دیا نتداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ پر یہ تنقیدی الفاظ تا تیامت زندہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ کی رضا کے سامنے بخوشی سر جھکا وینا آپ کی زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ اور اس واقعہ سے آپ کوکوئی اہانت نہیں ہوئی بلکہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدائے قدوس کی مرضی کے آگے آپ اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوئی جھتے۔

ایک دومرا موقع وہ بھی پیش آتا ہے۔ جب کہ قریش کے درمیان ایک واقعہ مابہ النزاع بن گیا۔ آنخضر عظاف جھے ہیں کہ آپ کی مخالف بہت خت ہوگئی ہے اور وطن کا ایک ایک فرو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ماتھ ہی گرم ہے کہ آپ نے اہل قریش کو ایک وی سائی ہے جس میں ان ساتھ ہی یہ افواہ بھی گرم ہے کہ آپ نے اہل قریش کو ایک وی سائی ہے جس میں ان کے تین سب سے بڑے ویوتاؤں لیمن لات منات اور عزی کا کا مام باعزت طریقہ پر ایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالی کے دربار میں ان کو شفاعت کے مواقع حاصل ہیں۔ اس پر اہل قریش ہے حد خوش ہیں۔ اور انہوں نے محمد (علیقہ ) کے اللہ کو عبدہ کر کے آپ کی عبادت میں شرکت کی ہے۔ اس پورے عرصہ میں آپ کے اور ان کے درمیان اختلاف اللہ کی ہتی پر نہیں بلکہ بتوں کے متعلق رہا ہے۔ قریش جا جی کہ آپ کی ورمیان اختلاف اللہ کی ہتی پر نہیں بلکہ بتوں کے متعلق رہا ہے۔ قریش جا جی کہ آپ کہ ایک کہ آپ کمتر درجہ پر ہی سمی۔ لیکن ان کے معبودوں کو خدائی میں شریک فرما لیس۔ اب

KURF:Karachi University Research Forum

اور آپ کے صحابہ کا شار بھی انہیں لوگوں میں ہے۔ اس طرف جانے والی تمام سر کول کی کڑی مگرانی ہوتی ہے اور اگر چند ہمدردوں کی مدد شامل نہ ہوتی تو یہ سب کے سب بھو کے مر گئے ہوتے۔ کیونکہ ان کو صرف حرمت کے دنوں ہی میں باہر نکلنے کی آزادی حاصل ہوتی تھی۔

مہاجرین جبش برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ مکہ بنوں کے وجود سے پاک ہو جائے۔ اب ایبا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی دعا باب اجابت تک پہنچ گئی ہے۔ کیونکہ وہاں ایک افواہ گشت کرنے لگی ہے کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کو من کر 33 پناہ گزینوں کا ایک قافلہ واپس لوٹ آتا ہے۔ لیکن سمندر پار کر کے ساحل پر قدم رکھتے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خبر غلط تھی اور مکہ پر بوستور مشرکوں کا قبضہ ہے۔

لین ای زمانہ میں ایک بالکل بی غیر متوقع صورت ایک پیدا ہو جاتی ہے۔
جس کی وجہ سے افتر ال معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جس کاغذ پر مقاطعہ کی تحریک کھی ہوئی کعبہ میں آ ویزال تھی۔ اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاندین کہتے ہیں کہ یہ محکہ (حیاتیہ) کی کارستانی ہے۔ لین اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ یہ سب منجانب اللہ ہے۔ اس واقعہ کا اثر بہت دور رس ہوتا ہے۔ محکہ (حیاتیہ) ابوطالب سے کہتے ہیں" بچا جان قریش کے فیصلہ پر اللہ نے ایک کیڑے کو مسلط کر دیا ہے۔ جس نے ان تمام ناانصافیوں اور زیادتیوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے جو انہوں نے ہمارے تن میں روا رکھی تھیں۔ اس تحریر میں اب صرف اللہ کا نام ہی باتی رہ گیا ہے۔" یہ من کر ابوطالب سرداران قریش کے پاس جاتے اور کہتے ہیں" اگر جو پچھ محہ اور اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور جو پچھ انتقام کی اس صورتحال سے باز آ جا کیں اور اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور جو پچھ انہوں نے ساتھ سلوک ہیں۔ انہوں نے ساتھ سلوک ہیں۔ "

اکارین اس پر راضی ہو جاتے اور کعبہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایک مجمع اکشا ہو جاتا ہے۔ سب دیکھتے ہیں کہ ہر بات محمد (علیقہ) کے قول کو سچا ثابت کر رہی ہے۔ KURF:Karachi University Research Forum

کاغذ اس حد تک کرم خوردہ ہو چکا ہے کہ بجر اللہ کے ایک لفظ بھی باتی نہیں رہا۔ ابوطالب بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ جلاوطنی کا حکم خود بخو دمنسوخ ہو جاتا ہے۔ قلعہ کے دروازے پر بنو ہاشم کے رشتہ دار' دوست احباب جمع ہوتے' انہیں مبارکباد دیتے اور خوثی خوثی گھر لے آتے ہیں۔ جو لوگ محد (علیقہ) یا آپ کے ساتھیوں سے کسی طرح بھی مسلک ہیں' بہت پُرمسرت نظر آرہے ہیں۔

لیکن برقستی سے بنو ہاشم کی بی شاد کامی در یا ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جلد ہی ابوطالب جواین مدت حیات بوری کر کی جی جین- سخت علیل جو جاتے ہیں۔ اور سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرض جان لیوا ہے۔ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن بہرحال محمدً ( عَلَيْتُهُ ) کے کفالتی باپ ہیں اور انہوں نے آپ کی پیغیری کا تحفظ بھی کیا ہے۔ اگر محمہ (علی کی تذلیل المات یا خطرہ سے محفوظ رہے ہیں تو اس کی وجہ ابوطالب کی سریری ہے۔ اگر قریش نے این وین کی مدافعت میں بتھیار اٹھانے سے گریز کیا ہے تو اس کا باعث بھی یہی ابوطالب ہیں۔ پھر خود آنخضرت کے حق میں وہ باپ سے زیادہ شفیق ثابت ہوئے ہیں۔ گوآپ انہیں اینے دین میں شامل ہونے اور آباؤ اجداد کی صنم پرتی ہے منہ موڑنے پر آ مادہ نہیں کر سکے گر ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ ان کی نظروں میں محمہ ً بميشه ايك باوتعت مخصيت رہے ہيں۔ ابوطالب اور اہل خاندان كومكم (عطاقة) كردار ر غائر نظر ڈالنے اور آپ کے مقاصد کو سجھنے کے زیادہ مواقع حاصل رہے ہیں۔ ان کے نزد یک بعض اوقات آپ زیادہ خودسر دکھائی دیتے ہیں۔ بھی بھی رات کی عبادتوں میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن بعینہ آپ کی دیانتداری ، خلوص اور انکساری میں کسی کو کلام تبین - اس لیے جب بالکل آخری وقت میں ابوطالب کو دعوت اسلام دیتے ہیں تو انبین ال پر کوئی تعجب نہیں ہوتا بوڑھے سردار کے لبول بر مسکراہٹ کھیلے لگتی ہے۔ دوسروں کے نزد یک محم (علیہ) اللہ کے مقرر کردہ پغیبر ہوا کریں۔ لیکن ابو طالب کے لیے تو آپ اپنے بیارے بھائی عبد اللہ کے وہی صاحبز اوے میں جو بھین میں ان کی گود میں کھیلا اور جامعہ کراچی آرالتحقیق برائے علم و دانش ان کے کاندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ کا بچھونا ہے اور بے رحم حشرات الارض ان کے ہم جلیس بنے ہوئے ہیں۔ محمد اس زمانہ کو یاد کرتے ہیں جب چالیس برس سے بھی زیادہ عرصہ وہ بہ حیثیت باپ کے ان پر شفقت فرماتے رہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی آئیسیں پرنم ہوجاتی ہیں۔ محمد (علیقہ) صرف پنجبر ہی نہیں انسان بھی ہیں۔

ای سال آپ کے رنج و الم میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے۔ صرف ابوطالب ہی رخصت نہیں ہوئے بلکہ خدیج بھی داغ مفارقت دیتی نظر آتی ہیں۔ اور وحشت خیز باتیں کرنے لگی ہیں اور اس وقت کا ذکر کرتی ہیں جب وہ اس دنیا میں نہ ہوں گی اور آپ تنہا رہ جا کیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے آپ کے دل کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔

صحن میں علی اور عبداللجب بہت متفکر انداز میں محو الفتکو میں۔ خدیجہ کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ فاطم سخت پریثان ہیں۔ محمد کوعلم ہے کہ اب وہ صرف چنر گھنٹول کی مہمان ہیں اور مفارقت کی گھڑی سر پر آ گئی ہے۔ آپ اس خیال سے سوتے بھی نہیں کہ معیت کے جولیات میسر میں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تاروں بھری رات میں آپ کو ب احساس مورہا ہے کہ اس عالم آب وگل میں میری ندکوئی حیثیت ہے نداختیار آسان پر ابتدائی شب کے جاند کی کرنیں گیندی شفق سے پھل پھل کر زمین پر اس طرح پھیل رہی ہیں جیسے سطح سمندر پر کسی زم و نازک چھول کی چھوٹریاں بھیر دی جائیں۔ ہوا کے جھونکوں کی سرسراہٹ ایس لگتی ہے۔ جیسے کسی درومند کے دل سے کراہ نگلتی ہو۔حضور کے قلب میں ماضی کے دورکی خوشما یادیں اجر رہی ہیں۔آپ کو وہ وقت یاد آرہا ہے جب آپ کا عالم جوانی میں خدیج سے نکاح ہوا تھا۔ اور از دواجی زندگی کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ متقبل کے تاریک لمحات کا کسی کو خیال تک نہ ہوسکتا تھا۔لیکن آج اس سہری دور زندگی کے صرف خواب ہی نظر آتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش پر خوشیاں باہمی اختلاط اور الفت آمیز گفتگو ب فکری اور فراغت لیکن پھر جب مصائب کے پباڑ سامنے آ کھڑے ہوئ نا گفتہ بہ اذیوں کا مقابلہ کرنا روا تو دونوں نے مل کر نبایت صبر وشکر سے ان تكاليف كو جهياا - اس وقت بهى وه آب كا ماتهم تعاجي الواسطيق الراسطين والي جمريال برا

وہ فرماتے ہیں ''محداً میں تمہاری خواہش بوی خوشی سے پورا کرتا۔ گر میں سے گوارانہیں کر سکتا کہ قریش کے لوگ میرے بعد کہتے پھریں کہ دیکھوکتنا بودا تھا کہ موت کے خوف سے مسلمان ہو گیا۔''

اس کے فورا ہی بعد ابوطالب کے لب بند ہو جاتے اور آ تکھیں پھرا جاتی ہیں۔ لیکن چلتے انہوں نے اپنے کردار کی بلندی اور استقامت کا ایک اور واضح ثبوت پیش کر دیا۔

اس طرح اتنی برس سے بھی تجاوز عمر میں ابوطالب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کی عدیم النظیر فہم و فراست انتہائی دیانتداری رائخ عزم بے مثل رواداری اور بے پناہ جرائت وشہامت پر اہل اسلام اور کافر دونوں ہی گریاں کناں ہیں۔ وہ نہایت زیرک معاملہ فہم بے لاگ اور عدیل اور انبائے وطن کی محبت سے سرشار تھے۔ اس لیے اہل مکہ کی کیے بعد دیگرے دونسلوں کو ان کی ذات پر کھمل اعتاد تھا۔ اور کہنا پڑتا ہے کہ ان میں بھی سر براہ خاندان بننے کی وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جن سے ان کے والد عبد المطلب مختص تھے۔

پنجبر علی کے واسط ان کی رحلت ایک چپا کی موت سے کچھ زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ قریش اور ان کی سازشوں اور منصوبوں کی روک تھام کے لیے اُن کی ذات بمزلہ ایک آئی آئی دیوار کے تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے۔حضور کو اپنے اور اپنے قریبی دوستوں کی زندگی کے بارے میں کوئی اندیشہ نہ تھا۔ لیکن اب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو کی جیں۔ اہل اسلام کا مستقبل زیادہ تاریک نظر آنے لگا ہے۔

محر ( علی ) کے دل پر ابوطالب کی وفات کا سخت صدمہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے کہ وہ گوشت پوست کے بنے ہوئے ایک صاحب فہم وشعور انسان تھے۔
کی بات ہے کہ وہ گوشت پوست کے بنے ہوئے ایک صاحب فہم وشعور انسان تھے۔
گذشتہ زمانہ کے حالات بیان کرتے اور آئندہ کے منصوبے تیار کرتے تھے۔ لیکن اب
گذشتہ زمانہ کے حالات بیان کرتے اور آئندہ کے منصوبے تیار کرتے تھے۔ لیکن اب
ان کا بے جان سوکھا ہوا سروجم کی گن حال کے لیکھیے مرفون ہے۔ گرم و خشک ریت ان

تيسرا باب

## " ( مهاج

زندگی سرعت کے ساتھ آ کے قدم برحا رہی ہے۔ ایما معلوم ہوتا ہے۔ گویا خواب کے گریز یا نظارے افق برکس سراب کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ونیا کی تمام الہای کتابوں میں ایک پیمبر کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی موجود ہے اور انسانی قلوب اس کو پورا ہوتے و مکھنے کے خت منتظر ہیں۔لیکن تاریخ کے صفحات جھان ڈالنے کے بعد بھی ہم کوان کے صفحات میں کی ایسی ہتی کا پہ نہیں گتا جوموعودہ صفات سے متصف ہو۔اس میں ہمیں رستم و زمال جیسی صاحب قوت ستیال ملتی ہیں۔ نعمان وسلیمان جیسے صاحب عقل وفہم انسان بھی دکھائی ویتے ہیں۔ بہترین اخلاق و کردار کے لوگوں سے بھی واسطہ یڑتا ہے۔ لیکن ان خوبیوں کا مجموعہ جن کا آسانی کتابوں میں ذکر ہے کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کلیلی کے ایک سادہ منش مبلغ کی موت کو براها چڑھا کر پیش کرنے کے واسطے تاریخ کے صفحات کو بہت ہُری طرح منخ کیا گیا ہے اور اس کے گرد روایات کے عظیم الثان قلع تیار کر دیئے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دماغ کسی الی شخصیت کا متلاثی ہے جس نے انسانی حیات ہر قابو یا لیا ہو۔ کسی ایسے کردار کو دیکھنا حابتا ہے جو بیک وقت ایک اعلیٰ ورجه كا فرمانروا نبردآ زما منصف اور مدبر مو جو مرقتم كي اخلاقي اور فطري صفات كالممل طور برآ مئینہ دار ہو تو یاد رکھنے کہ اس قتم کا تمثیلی انسان آج تک پیدائیس ہوا۔ بال ان خصوصیات سے قریب تر ہتی اگر کوئی ہوسکتی ہے تو وہ پیغیرِ صحرا حضرت محمطیق کی ذات جامعہ کر اچی دار اُلتحقیق بر ائے علم و دانش مارك ہے۔ گئی ہیں۔ لیکن ان کی نرمی اور حرارت ابھی تک باتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور کے لیے ان کی زندگی کتنی عزیز ہے آپ کو ان سے کتنی محبت اور اُن کے رخصت ہونے کا کتناغم ہے۔

خدیج کی آ تکھوں کے پوٹے بھاری ہوتے معلوم ہوتے ہیں۔ دماغ کے پردے پر عجیب و غریب تصاویر منعکس ہو رہی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محمہ (علیقہ) ایک لشکر جرار لے کر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ طبل اور دمدمہ کی آ وازیں آپ کی فتح کا اعلان کر رہی ہیں۔ آپ کے قدم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ خود دروازہ میں کھڑی سب کچھ دکھے رہی ہیں۔ ٹھنڈی سبک ہوا ان کے بالوں سے اٹھکھیلیاں کر رہی ہے اور ہزاروں زبانوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوکر دلوں کو گرما رہی ہے۔ لیکن اب ان کی زندگی کا آخری لھے آپنجا ہے۔

**0** ......**0** 

ہوتی رہی ہے۔ جس کی قرأت بھی معجز نما ہے۔ اور وقی بھی سرتا پا حقیقت زا۔ وہ اپنی اساس پچھلے صحیفوں پر قائم کرتا ہے۔ لیکن بذاتِ خود خدائے قدوس کا آخری بیام ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیسے محبت رواداری باہمی مفاہمت اور مخلص کے پھول ہر طرف کھل گئے ہوں۔ اس نے قبائل کی تقسیم اور ان کے جداگانہ خداؤں کو القط کر دیا ہے۔ وہ اللہ

تعالی کورب العلمین کی حیثیت ہے جملہ کائنات کا خالق مالک و مختار اور پروردگار قرار دیتا ہے۔ اس میں بید حقیقت ہمیشہ کے واسطے واضح کر دی گئی ہے کہ کل نظام عالم اس کا ساختہ پر داختہ ہے۔ مکان و زمان یا ملک ونسل اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

اسلام میں اللہ ساری کا تنات کا خدا ہے۔ اس کو کسی قبیلہ کے بُت کی طرح سمجھنا یا کسی خاص فرقہ یا ندہب سے منسوب کر دینا غلط ہے۔ خود اس نے بھی کسی قوم یا جماعت کو

من رہے اپنا منظور نظر نہیں بنایا۔ اس کا کی خاص زبان یا طرز عمارت کی طرف بھی

میلان نہیں ہے۔ نہ کوئی اسے عود ولوبان کی خوشبوؤں سے متاثر کر کے اپنا بنا سکتا ہے۔

نہ اے غربت سے کراہت ہوتی ہے۔ آپ جدہر کا بھی رخ کریں۔ اس کا جلوہ ہر

طرف نظر آنے لگے گا۔ اسکی صفات کر بی میں رحم اور درگزرسب سے بلند و بالا ہیں۔

قرآن کی عبارات و آیات انتہائی پر جوش اور ولولہ انگیز ہیں۔ "تہمارا اللہ بی تہمارا معبود ہے۔ بجز اس کے دوسرا لائق عبادت نہیں۔ ہر شے کی زندگی اسی کے تھم کی تابع ہے۔ اس لیے اُسی کی عبادت کرو۔ وہی ہر اس شے کو جو اس کی بنائی ہوئی ہے بالیدگی عطا فرما تا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے۔ لیکن اسے کوئی نہیں و کھھ سکتا۔ اس کی خوبیوں اور اس کے علم کی حدود دائرہ إدراک سے باہر ہیں۔ وہ ہی اس کل کا کنات کا خالق اور اس کے علم کی حدود دائرہ إدراک سے باہر ہیں۔ وہ ہی اس کل کا کنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہی صبح کے اندھیرے کو چاک کرتا ہے۔ اسی نے رات کو آ رام کا وقت اور سوری و چاند کو حساب تقویم کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی نے ستارے بیدا کیے ہیں تاکہ تم سیدھا راستہ معلوم کرسکو۔ وہی بارش برسانے کے واسطے بادل اٹھا تا ہے اور مجودوں کے درخوں پر مجلوں کے خوشے لاکا تا ہے۔ وہی زمین اور آ سانوں کا خالق مطلق ہے۔" حرف نے سارے یا ایک قطعہ وٹی میں نہیں بلکہ ہزاروں آ بھوں میں اس کی صفات حرف ایک سورت یا ایک قطعہ وٹی میں نہیں بلکہ ہزاروں آ بھوں میں اس کی صفات حامد کراچی دارالتہ قبول میں اس کی صفات

www.kurfku.blogspot.com

انسانی دہاغ ارتقائی ہے۔ کرار سے تنفر رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ نت نی صور تیں پیدا ہوں۔ ای لیے نون لطفہ میں مصور کا مقصد ایجاد نہیں بلکہ تخلیق ہوتا ہے۔ وہ کی پس منظر کی نقاثی کرتے وقت قدرت کو تمثیلی حیثیت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو پچھ مادی نظروں سے دیکھتا ہے اس کی عکائی نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کو وہ بی پچھ دکھانا چاہتا ہے جو خود اس کی چیش بصیرت ویکھنا چاہتی ہے۔ تاریکی اس کے ہاں پچھ زیادہ ہی سیابی لیے ہوئے اور اس طرح دھوپ کی چیک معمول سے زیادہ روش ہوتی ہو۔ اس کے دل میں رنگ کھلتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بنائے ہوئے انسانوں اور دن کی روشنیوں میں رموز و اشارات سے مدد لیتا ہے۔ لین کوئی شخص اپنے ماحول سے قطع نظر کر کے ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا جو اس زمانہ کی روح یا ثقافت سے کلی طور پر مغائرت رکھتا ہو وہ کتنا ہی تخلیق طرفہ طرح بیا آزاد منش کیوں نہ ہو اس کے تصور پر اس ماحول کی جس ہو وہ کتنا ہی تخلیق طرفہ طرح بیا ہے جس ہوا میں اس نے سائس لی۔ یا جس سرزمین پر اب وہ میں اس نے پرورش پائی۔ جس ہوا میں اس نے سائس لی۔ یا جس سرزمین پر اب وہ شیل اس نے بیام گزار رہا ہے کچھ نہ پچھ عکائی ضرور کرے گا۔

لیان تخیل کا خاصہ ہے کہ وہ پرواز کرتا ہے منجمد نہیں ہوسکتا۔ اس لیے نقاش رنگ و ہو میں گم نہیں ہو جاتا۔ اس کے استعال میں آنے والے رنگوں کی سرخیاں سنریاں اور نیلی پیلی جھلکیاں بے معنی نہیں ہو تیں۔ ہر ایک کی پشت پر کوئی تخیل ہوتا ہے۔ کی خیال کا اظہار ہوتا ہے۔ انہیں قدیم رنگوں سے وہ کچھ تصاویر بناتا ہے۔ جو اس کے خیالات کی عکاس ہوتی ہیں۔ اس سے حقانیت کی تولید ہوتی ہے جو قدرت اور تخیل کے ازدواجی تعلقات کا نچوڑ ہے جو قدیم ابدی روح کا اور لامحدود کا کنات کا ایک جزو ہوتا ہے۔ یہ کوئی خیال ہو یا معجزہ یا وکی کین اس کی تکرار بار بار نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی اس کی تحرار بار بار نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی اس کی تحرار بار بار نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی اس کی تحرار بار بار نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی اس کی تحقیقات کے پیچھے سرگرداں پھرتا ہے۔ اس کو بغیر حیرت و استعباب کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں وہ تمام عناصر شامل ہوتے ہیں۔ جو عام وجود میں آپھے ہیں اور ان کی شاند ہی ہوتی ہے۔ جو ابھی تک سے عدم ہی میں ہیں۔

اور قرآن ای طرح آگے بوھتا جا رہا ہے۔ ایک سورۃ کے بعد دوسری نازل KURF Karachi University Research Forum

طول طویل پُرشکوہ وظائف یا پیچیدہ قتم کی عبادات کا کہیں حکم نہیں۔ نے ذہب میں نمازوں کا طریقہ بہت سیدھا سادھا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت كزارك اخلاقى بلندى اور صفائى قلب كا ذريعه بن جائ - اسسلم من آنخضرت عليه نے بحیثیت پیغبر این آپ کو کوئی بلند و بالا مرتبہ نہیں دیا۔ زہی پیٹوائی کے لیے کوئی جداگانہ فرقہ نہیں بنایا۔ نہ نہ ہی علوم کو کسی کی اجارہ داری قرار دیا۔ نہ کوئی ایس انجمن یا عیمائیوں کے چرچ کی طرح کا کوئی ادارہ قائم کیا ہے جو انسان اور اس کے خدا کے ورمیان ذرایدار تاط بن جائے۔ برخض کا این خالق ے براہ راست تعلق قائم کر دیا گیا ہے۔ لیکن وہ اینے ہی جیسے دوسرے انسان سے نہ افضل ہے نہ کم تر واراس کی مخلوق ك درميان بلا واسطه لكاؤ ہے۔ اس كے دربار ميں عاضرى كے ليے قبى خلوص كے ليے نہ قربانی کی حاجت ہے۔ نہ کی رسم کی نہ لوبان سلکانے کی ضرورت ہے۔ نہ عود وعفر کی نہ مجد درکار ہے نہ قبلہ گاہ ریکتان کی ریت ہو یا پہاڑ کے پھر کی مواج دریا کا کنارہ ہو یا درخوں کا سائے اس ذائے باری تعالی کے پیدا کردہ نیکوں آسان کے نیچ زمین کے كى چپ ر محر (علي ) كى أمت مجده ريز ہو عتى ہے۔ آپ نے اپن باتھ ير اسلام لانے والوں کو یمی صاف سیرحی تعلیم دی ہے۔ ای کوشلیم کرنے سے قریش نے انکار کیا ہے اور اب تک مسلمانوں کی ایذادہی پر قائم ہیں۔

اب آپ کی نبوت کا بارہواں سال شروع ہورہا ہے۔ لیکن ابھی تک حالات میں کی تبدیلی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہو رہا۔ آپ کے وفادار ساتھی مختلف اطراف میں کی تبدیلی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہو رہا۔ آپ کے وفادار ساتھی مختلف اطراف میں پھلے ہوئے ہیں۔ بعض نے حبثہ کے مہریان فرمازوا کے سایہ عاطفت میں پناہ لی ہے اور بعض جا کے خوف سے نامعلوم مقامات کو چلے گئے ہیں۔ ابوطالب اور فد پجیٹا انقال ہو چکا ہے۔ قریش کی مسلمانوں سے نفرت حد انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ خون کے رشحے تک بھلائے جا چکے ہیں۔ کعبہ کے اضام اللہ سے برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ اور انسانی تقدیروں کے خلاف سازشیں برابر جاری ہیں جامعہ کواجی دارالتحقیق برانے علم و دانش

قدوی فضل و کرم ترخم و مرحمت کا بیان ہے۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ وہی تدری عطا فرماتا اور مصیبت کے وقت کام آتا فرماتا اور مصیبت کے وقت کام آتا خرماتا اور مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔ نیک کاموں کا ثواب اور بُرے اعمال پر عذاب دینے والا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ نہ کوئی عقل اس کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اس نے تمام ارواح کو پیدا کیا ہے اور خود از لی و ابدی ہے۔

قرآن میں صرف خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان نہیں ہو رہی۔ بلکہ وہ ایک قانون اخلاق بھی بنآ جا رہا ہے۔ جس میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے مابین لین دین اور معاملات کی محصول کو سلجھانے کے لیے بھی واضح ہدایات موجود ہیں۔

"مرشے کو بہترین طریقے یر استعال کرو۔ جاہلوں سے دور رہو۔ دیکھو شیطان حمیں بدی کی ترغیب نہ دینے یائے۔ صرف خدا بی پر بھروسہ کرو۔ بیتم کے مال سے تعرض نہ کرو عمرت کے خوف سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھوجس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہواس کی عزت کرو زناء اور بدکاری کے قریب بھی نہ بھکو۔ شہوت برس کی نظروں سے کی کو نہ دیکھو۔ عورتیں بجز محرم مردوں کے کی کے سامنے اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کریں۔ غرور و تکبر سے پر بییز کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکوۃ دؤ اینے والدین کی اطاعت کرو۔ اور حس سلوک سے نیش آؤ۔ ظاہری و باطنی ہرقتم کی معصیت سے دُور رہو۔ نہ غصہ کرو۔ نہ بے انصافی وات تعالی سے ایخ گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو اور بجز اس کے کی سے حاجت روائی کی درخواست نہ کرو۔ وہ رؤف بھی ہے اور رحیم بھی۔ اے تنہائی میں پوشیدہ طور پر یکارا کرو۔'' یہ ہیں مخقر طور پر قرآن محیم کے چند ارشادات عبادات کی نضیلت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ب "كتاب كى شكل مين وى كے ذريعه جو كھ آپ ير نازل كيا كيا كيا ہے۔ اس كى تلاوت كرتے رہے اور نماز ير قائم رہے۔ كونكه نماز انسان كو بدى سے بحاتى ہے۔ اور ان باتوں سے بھی جن کے باعث وہ صراطِ متقم سے بھٹک جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ربنا آ پِResearch, Forum آپ کو ای پر پورا پورا یقین ہے کہ خدائے قدوں نے آپ کو اپنا پیام نبی نوع انسان
کی پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ چنا نچہ اس سلسلہ میں آپ کوئی دقیقہ فروگذاشت
نہیں کرتے۔ ونیاوی زندگی آپ کے نزدیک حیات اخروی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور
سب کا ماحصل خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنا ہے۔ اس طرح زندگی کے
نشیب و فراز سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ اس فرض کی ادائیگی میں ہمہتن مصروف ہیں
جو آپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے۔

طاکف بھی عرب کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے۔ جو مکہ سے ہیں فرسنگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کو بیشہراس زمانہ سے اچھا لگتا ہے۔ جب آپ تجارت کے سلطے میں ادھرکا سفر کرتے تھے۔ یہاں آپ نے خدیج کے سامان کی خرید و فروخت کی تھی۔ اور وہاں کے لوگ آپ کی بردی خاطر و تواضع کیا کرتے تھے۔ ویے بھی یہ ایک عمدہ سے اس کے چاروں طرف ہرے بھرے باغات ہیں۔ ویمن کے حملہ سے اس کی مدافعت آسان ہے۔ پھر وہاں کے لوگ بہادر مختی اور جنگجو ہیں۔ اگر اہل مکہ نے کی مدافعت آسان ہے۔ پھر وہاں کے لوگ بہادر مختی اور جنگجو ہیں۔ اگر اہل مکہ نے آپ کی بات سننے سے کان بند کر لیے ہیں تو ممکن ہے کہ طاکف کے باشندے اسلام کے صلقہ بگوش ہو جائیں اور آپ کو وہاں جائے بناہ مل جائے۔

اس لیے آپ اپ وفادار خادم زید کے ساتھ وہاں چنچے اور ایک مجمع کے سامنے نہایت جرائت مندی سے کلام اللی کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آپ کا متخاطب خاص طور پرعیر کے صاجزادوں مسعود اور حبیب سے ہے۔ آپ خدا تعالیٰ کی صفات حمیدہ اور تخلیق و بحوین عالم کو بردی خوبی سے بیان فرماتے ہیں۔ پھر برے اعتاد سے فرماتے ہیں دسمیں یعنی محمد اس کا رسول ہوں۔ اور اس نے یعنی اللہ نے مجمعے ہدایت کی ہے کہ اسلام کا پیام آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔'

بیر اب پر اب کی جو جواب آپ کو ملتا ہے وہ انتہائی حوصلہ شکن ہے۔ مجمع سے ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ " اگر خدا کا بھی مثنا ہوتا کہ ہم اپنا فدہب تبدیل کر دیں تو یہ کام بغیر تمہاری الداد کے بھی ہوسکتا تھا۔ " جامعہ کر اچی دار اُلتحقیق برائے علم و دانش

کیا ان حالات میں حضور مایوں ہونے گے ہیں؟ کیا آپ عاجز آکر خدا سے شکایت فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے دشمنوں کے رحم وکرم پر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ کا اپنے فرض منصبی سے اعماد اٹھ گیا ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔

بلکہ اس سلسلہ میں خدائے قدوس کی طرف سے اس طرح ببا تک دہل یقین دہانی ہوتی ہے '' کر اب یقینا اہل اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ رخی''۔ اِدھر پینیبر علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کفار کی جانب سے کتنی ہی سخت مخالفت کیوں نہ ہو۔ حالات کتنے ہی ناساعد ہوں فتح انجام کار اسلام کو ہوگ ۔ کیونکہ خود اللہ آپ کی مدد پر ہے اور اللہ کو کوئی ہرانہیں سکتا۔ اس زمانہ کے مسلمان بلکہ اگر آپ خود بھی ہلاک ہو جا کیں۔ تب بھی فتح اسلام ہی کو ہوگ ۔

قرآن کی زبان ہے آپ فرماتے ہیں ''اے کافرو! نہتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم ہی اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہتم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔''

اگر اعلی صفاتی کا دارو مدار قوت مدافعت پر ہے تو پیغیر علیہ اس معاملہ میں بے مثال اور عدیم النظیر سی ثابت ہوتے ہیں۔ حالات کتے ہی حوصلہ شکن ہوں کام کتنا ہی دشوار ہو جدوجہد کتنا ہی طول کھینی رہی ہو۔ محر برابر تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی تسائل ہوتا ہے نہ کی واقع ہوتی ہے۔ خدائے برحق پر آپ کا اعتاد غیر مزلزل ہے۔ سورج کی ہر کرن بادل کے ہر رواں دواں مکڑے حی کہ ہر گریز یا خیال بھی آپ کو خالق قدوس کی جلوہ گری دکھائی دیتی ہے۔ بہاڑ کی ہر چوٹی اپنی انگی اٹھا کر اس وحدہ لاشریک کی جانب اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ موت رخی و آلام یا ناکامیابیاں دنیاوی نقط نظر سے آپ کے مطلق خوف و ہراس کا باعث نہیں۔ آپ کوصرف ان دنیاوی نقط نظر سے آپ کے اس من بیش ہوں کی جانب کیا جائے گا۔ دنیاوی نقط نظر سے آپ کے استراکی جائے کا دنیال کا خیال کا خیال کا دیال کا خیال کا خیال کا خیال کا خیال کا دیال کا خیال کا خیال کا خیال کا خیال کا خیال کی جائے گا۔ دنیاوی کی خیال کا خیال کا خیال کا خیال کا خیال کیا جائے گا۔

ضرور لے۔ کیونکہ تمام نعتیں ای کی عطا کردہ ہیں۔ اور برکامیابی ای کے حکم سے ہوتی ہے۔

عداس جوالک عیسائی ہے جرت سے کہتا ہے۔ "تب تو آپ کا ندہب ہارے دین سے بہت ملتا جاتا ہے۔ گر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟"

اس فرق کوقر آن مجید میں بہت واضح کر کے بتایا گیا ہے۔قرآن کا ارشاد ہے "
"کہو اللہ ایک ہے۔ وہ صدیعیٰ بے نیاز ہے۔ نہ اس سے کوئی بیدا ہوا ہے۔ نہ وہ کی سے بیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا عداس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔

محمقات جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو طائف کی خاک اپنے قدموں سے جمال دیتے ہیں۔ آپ کے دل پر ایک بوجھ ہے اور آپ خدا سے لو لگا کر فرماتے ہیں۔ ''یا اللہ اس تذلیل سے میری بیچار گی مجھ پر عیاں ہوگئ ہے۔ میری سعی کے ناکارہ ہونے کا تجھے اندازہ ہوگیا ہے اور جو تفران کو میری ذات سے بیدا ہوا ہے وہ بھی تجھ پر آشکار ہو چکا ہے لیکن جب تک مجھے تیرا تحفظ حاصل ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو تیری ناخوثی یا غضب کا باعث ہو۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تیرا رحم و کرم بے حد بے حسب کا باعث ہو۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تیرا رحم و کرم بے حد بے حسب ہو تی تمام کروروں کا سہارا اور ملیا و ماوئی ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ تیرا عذاب مجھ پر بھی نازل نہ ہو۔''

آپ کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں۔ آپ کی زبان پر کوئی لفظ شکایت نہیں آ آپ کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں۔ آپ کو کی قتم کی مایوی نہیں ہوئی۔ آ آپ اب بھی اپنے فرض کی انجام دہی پر تیار ہیں۔ آپ کو کی قتم کی مایوی نہیں ہوئی۔ صرف اس پر اظہار افسوس فرماتے ہیں کہ دوسروں سے اپنی بات نہیں منوا کتے۔ ان معاملات میں آپ نہ کی مفاہمت پر آمادہ ہیں۔ نہ آپ کے عزم رائخ میں کوئی کی آئی ہے۔ آپ کی صرف اتی خواہش و تمنا ہے کہ آپ کا آقا و مالک ہمیشہ آپ سے خوش اور راضی رہے۔

مر عليه كم والي تشريف ل حامد كراجي دار التحقيق برائے علم و دانش كا جوش و محمد عليه كم الله علم و دانش

دوسرا کہتا ہے۔ "جہاں تک میراتعلق ہے میں آپ کے دلائل کا ابطال نہیں کرتا۔ اگر آپ واقعی پیغیر ہیں تو آپ اتن عظیم شخصیت ہوئے کہ مجھ جیسے فانی انسان کو آپ سے بحث کرنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کوئی نوسر باز ہیں تو آپ کو جواب دینا بھی فضول ہے۔ "

پیغیر خاموثی کے ساتھ مجمع سے نکل آتے ہیں۔ لیکن طائف کے لوگ صرف اسے ہمنے ہمنے میں ہوجاتے۔ وہ آپ کے چیجے تالیاں بجاتے اور شور مچاتے ہیں۔'' یہاں سے نکل جاؤ' بھاگ جاؤ۔'' اور اس کے ساتھ ہی ایک جم غیر اکھا ہو جاتا ہے اور آپ پر کنگریوں اور پھروں کی بارش کرنے لگتا ہے۔ جن سے آپ زخی ہو جاتے ہیں اور خون بہنے لگتا ہے حالانکہ آپ نے کوئی ایک لفظ بھی ایسانہیں کہا جس سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔

بالآخر زیر اور آپ علی ایک باغ میں بناہ لیتے ہیں۔ زیر ان کے چرہ سے خون یو نجھے اور زخموں پر بٹیاں بائدھے ہیں۔

آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ مکہ کس طرح والی پینچیں۔ اونٹ پر سوار ہو کر جائیں یا پا بیادہ ہی سفر کریں کہ عداس نامی ایک غلام انگوروں کا ایک خوشہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔

وہ جواب دیتا ہے" عتبہ بن ربیعہ نے وہی اس باغ کا مالک ہے اور اسے آپ برتس آیا ہے۔"

آپ فرماتے ہیں "میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کرتا۔" اور یہ کہد کر ہاتھ برحاتے ہیں اور بسم اللہ کہد کر چند انگور منہ میں رکھ لیتے ہیں۔

 www,facebook.com/kurf.ku

وشبهات كى محقيول كو يبحيده تاويلول سنبيس سلجهاتا اورجوزندگاني كى حقيقت اور اشياءكى ماہیت سے کماھئہ آگاہ ہے۔ آپ کے پیغام میں لوگوں کو الوہیت کی شان نظر آتی ہے۔ گیارہ برس تک محمقالیہ این قلب کی گہرائیوں سے عجیب وغریب نے ساتے رے ہیں۔ لیکن بجر معدودے چند لوگوں کے باقی سب کو اس میں غیر آ جنگی بے سرا پن اور گنجلک صدائیں ہی نظر آتی ہیں۔ اس سال پہلا اتفاق ہے کہ آپ کی آواز میں اثر بیدا ہو رہا ہے۔ پہلی بار بچ آپ کی باتیں سننے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جب کہ متمول اور رائخ العقیدہ لوگوں کے دل بھی بھطتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور مایوسوں کے دلول میں اُمید کی شعاعیں جھلکے لگتی ہیں۔ سنے والے آپ کی زبان سے مزید کلام سنے کے تمنائی ہیں اور پاس کھڑے ہوے اوگ وہاں سے مٹنائبیں عاہتے۔ آپ کی باتیں دلوں کومنخر کر رہی ہیں۔ آپ کولوگوں کا اعتاد حاصل ہو رہا ہے۔ اب شاید دنیا کا رخ بدل

آپ کے مواعظ کو گوش توجہ سے سننے والوں میں پیفیرعالی کو ایک روز یثرب كے چھ اصحاب ملتے ہیں۔شام كے سائے كوہ عقبہ ير چھا چكے ہیں۔ آپ دن بحر تبليغ كے فرائض انجام دے كر تھے بارے والى لوث رہے ہيں كه دهند كے ميں چھ سفيد لوث شکلیں سایہ کی طرح وکھائی ویت ہیں۔ وہ آپس میں بری سجیدگی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ عج کرنے کے لیے يرب سے آئے ہيں۔ اور آپ كى تقارير اور مواعظ سے بيحد متاثر ہوئے ہيں اور انہوں نے آپ کی آواز س کر بی یہ بات معلوم کر لی ہے کہ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے ہے۔ وہ آپ کی زبان سے اس مقدس شہر وہاں کے باشندوں اور کعبہ کے متولیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ان سب امور سے بخو بی واقف ہیں اور وہ بھی اپنے دل میں یہ بات بخوبی سجھ کے ہیں کہ آپ کی نمایاں حیثیت کے حال

آب ان لوگوں کو پہلے کچھ اپنے معلق بتاتے ہیں۔ پھر اس فرض منصی کے ا

خروش برستور قائم ہے۔ موسم حج کی وعوتیں جاری ہیں۔ مکہ میں ہرطرف چہل پہل ہے۔ بازاروں میں لباسوں کی رنگا رنگی وکھائی دے رہے ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کی یادگار منانے کے واسطے ہرقتم کے لوگ دور و نزدیک سے آ کر جمع ہوتے ہیں۔ ان میں یہودی بھی ہیں۔ بت پرست بھی اور عیسائی بھی۔ حاجیوں کے ساتھ بہت سے تاجر شاعر مغنی عورتوں اور مردوں کے طائفے بھی آگئے ہیں۔ جن میں وہ زنان بازاری بھی شامل ہیں جو رو پہلی دیناروں کے عوض اپنا جسم فروخت کرتی ہیں۔ یہ ایک ملی جل آبادی ہے۔ جس کے کان ہر چیز سننے کے شیدائی ہیں۔ ہرطرح کے نیم محیم سادھو سیائ شعبدہ باز اور فقیر فقراء اینے اینے طور پر پید کما رہے ہیں۔ کی غیر معروف دین کی تبلیغ کے واسطے بھی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں اور فائدہ کا بہرحال امکان ہے۔ اس لیے بیغمر علی اس موقع ہے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سڑکوں گذرگاہوں بازاروں غرضیکہ مرجگہ آب گومتے پھرتے ، مجع کو اکٹھا کرتے اور با واز بلند کعبہ کے مصنوعی خداؤں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ آپ عرب کے مختلف قبائل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں "معزز گر انوں کے فرزندو میں خدا تعالی کا رسول موں۔ وہ تھم دیتا ہے کہ"میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ہر اس مستی کو جے تم اس کے ساتھ شریک عبادت کرتے ہو ول سے نکال ڈالو۔ میرے اوپر جو وحی آتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اسے خذا تعالیٰ کا سچا

اہل مکہ تو آپ کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے آپ کی باتوں کو ہنس کر ٹال ویتے ہیں۔ وہ یہ سب باتیں پہلے بھی س چکے ہیں۔ اب ان کے دلوں پر ممرلگ جی ہے۔ لیکن جو لوگ شہر میں اجبی ہیں۔ ان کے ول آپ کی آواز کے سحر سے متاثر ہو۔ نے لگتے ہیں وہ آپ کی ساہ آ تھوں میں آگ کی چک اور رحم کے آنسو د کھ کر تھنگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کی متم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔ یا ان کے عقائد کچھ بھی کیوں نہ ہوں لیکن اپنی باتوں میں مخلص ضرور ہیں۔ وہ آپ کو ایسا تخص پا ہے اسکا۔ جو ایخ شکوک RFIKanachi White Besearch Forum

www,facebook.com/kurf.ku

باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں ایک دوسرا مسیا عطا فرما دے۔" یہ بات تو مسلمہ ہے کہ کی ایک فرد واحد نے بھی ان کے احکامات کی تعمیل نہیں کی لیکن ممکن ہے کہ اس کے باوجود خدائے دوس مے کومعوث کر دیا ہو۔

بر نوع محمط معلی موجودہ نجات دہندہ ہول یا نہ ہوں۔ یثرب سے آنے والوں کو دو باتوں کا تو بالکل پختہ یقین ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ملک میں ایک ایے آتا کی سخت ضرورت ہے جو ان کو انہیں ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر دے جو صاحب جرائت و جمت موع عرم كايكا اور دل كا صاف مو- تاكه وه ان تمام اخلاقي خرابول کا قلع قمع کر دے۔ جنہوں نے ان کے معاشرہ کو بدنام کر رکھا ہے۔ دوسرے انہیں اس کا بھی یقین ہو چکا ہے کہ جس تحق کی تلاش تھی وہ ال گیا ہے۔ مکہ کے رہنے والے محمد علیہ میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس لیے اب انہیں اس بات کی جلدی ہے کہ يثرب بينج كر لوگول كو خوشخرى سنائيل كه محمد مبعوث مو يك بين اور اسلام كا پيام لوگول تک پہنچا رے ہیں۔

خاتون خدیج کی وفات ابھی تک محمر علیہ کے واسطے سوبان روح بنی ہوئی ہے۔ چیس برس آپ نے نہایت خوش وخری سے تال زندگی برکی۔ اکثر ایے مرد اور عورتیں ہیں جنہیں شادی راس نہیں آتی۔لیکن آپ اس معاملہ میں بوے خوش قسمت ثابت ہوئے۔ اور جسمانی و روحانی دونوں صیثیتوں سے آپ کو ملس سکون حاصل رہا۔ آپ فطرا م آميز واقع ہوئے ہيں۔ اور اب تو تنهائي کھلنے گئي ہے۔ تبليغ اور تجزيفني كے بعد جب آب تھے ہارے گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو خدیجہ آپ کا خیرمقدم کرنے اور تسکین و دلاسا دینے کے واسطے موجود نہیں ہوتیں ، بچے دوڑ کر آپ سے لیٹ جاتے ہیں۔ اب وہ ات صاف مقرے نظر نہیں آتے۔ وہ اپنی تکالف اور مشکلات بیان کرتے ہیں۔ جو بھی يبلے آپ كے كانول تك نبيل بيني تھيں۔ اب ان كى وہ شفق والدہ زندہ نبيل ہيں۔ ادھر كفارا ب كى تعذيب اور ايذا رسانى بر عليه موعدا يحيان التعنيق يح الب كان الإليان عبدا لكعبة اور

www.kurfku.blogspot.com

متعلق مفتلو كرتے ہيں۔ جس پر وہ منجانب اللہ مامور ہيں۔ اس كے بعد آپ اس تعديب و تعدى كا ذكركرتے ہيں۔ جس سے آپ كو اور آپ كے رفقاء كوسابقد بر چكا ہے۔ اور سے لوگ ان تمام باتوں کو بری توجہ سے سنتے رہتے ہیں۔

یغیر علی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے الفاظ ان نوواردوں کے داوں پر پوری طرح اثر پذیر ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کھے دیر اور تھبرتے اور انہیں قرآن کی آیات ساتے ہیں۔قبیلہ قریش کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کا بہتو قع کرنا تو درست ہے کہ آپ بری مجھی ہوئی عربی بولتے ہیں۔ لیکن جوعربی اس وقت آپ کی زبان پر جاری ہے اس کی تو کیفیت ہی جداگانہ ہے۔ ایک شیریں زبان تو بھی ان کے نے بی میں نہیں آئی۔ اچھا تو یمی وہ محض ہیں جن کے حالات ومثل اور بیت المقدى جانے والے قافلوں کے لوگ سرگوشیوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہی پیغیر آخرالر مان محر میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت عیلی کی جانشنی کے دعویدار ہیں۔

اس وقت کا یرب دوقبلول اوس اور خزرج میں بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو چھ اشخاص آ مخضرت ے قرآن شریف س رہے ہوں۔ موخذ الذکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا قرب و جوار کے یہودی قبائل سے دوستانہ ہے۔ انہوں نے اکثر ان اسرائیلی رفقاء ے نا ہے کہ ایک مسیا کا عقریب ظہور ہونے والا ہے۔ وراصل يہود تين پنجبروں ك منتظر ہیں مسے کے عالیجاہ کی دوبارہ بعثت کے اور ایک تیسرے بیفیر کے جوحفرت موی " " كى مثل مول ك\_ حضرت يحي اور حضرت عيسى مودار مو سيك بيل ليك تو شاى ور بار کی شہوت رانیوں کی جینے چرھ کے اور دوسرے کو چوروں کی ماند مصلوب کر دیا گا۔اس لیے الل یثرب کا گمان ہے کہ یہ وہی تیسرے پیغیر ہیں جن کے یہودی منتظر میں۔ اور حفزت مویٰ " کی بیایشن کوئی کہ" میں تمہاری طرح ان کے بھائی بندوں میں ے ایک پغیر پیدا کروں گا اور اس کے منہ سے اسے الفاظ کہلواؤں گا۔" پوری ہوگئ ہے یا حضرت موی "کی بجائے حضرت عیلی کی سفارش مقبول ہو گئی ہو۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ''اگرتم بھے سے مجت کرو کے اور میرے احکام پر عمل پیرا رہو کے تو میں اپنے آسانی KURF:Karachi University Research Forum

لین عائشہ ابھی زندگی کے بیجیدہ امور سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بہت کمن ہے۔ ان کی عمر اس وقت دس برس کی ہے۔ اور انہیں عائلی زندگی میں داخل ہونے کے لیے مزید پانچ برس ورکار ہوں گے۔لیکن ابوبکر کو اصرار ہے کہ شادی ابھی ہو جائے۔ چنانچہ پیغبر اسلام محمقات اور عائش کی رہم نکاح ادا ہو جاتی ہے جس پر مسلمانوں کو بڑی خوشی ہے۔ اب اس رشتہ داری کے نتیجہ میں ان کو ایک اور نمایاں حیثیت حاصل ہوجاتی ہے اور لوگ انہیں ابوبکر لیعن ''اونٹ کا بچ''کے لقب سے یاد کرنے لگتے ہیں۔

عائش او ابھی چند سال تک ہم برائے نام ہی آپ کی زوجہ کہہ کے ہیں۔ لیکن سودہ کا مسلم اللہ ہو چکا ہے اور مسلمان خوش ہیں کہ آپ نے ان سے شادی کر لی ہے۔ جس گھر میں وہ بیاہ کرآئی ہیں۔ اس کے متعلق بینہیں کہا جا سکتا کہ وہاں ہر شم کی آ رائش کے سامان موجود ہیں۔ آئ بھی حالت بہ ہے کہ قریش کی ایذا رسانی کے باعث آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منقل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ جو چال بھی آپ کے خلاف ایک جگہ سے دوسری جگہ منقل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ جو چال بھی آپ کی ذاتی چلتے ہیں۔ حضور علی ہی ذہانت سے اس کا تدارک کر لیتے ہیں۔ آپ کی ذاتی ضروریات بہت کم ہیں۔ غذا میں بوکی روثی اور پانی بھی بھار گوشت اور اکثر و بیشتر دودھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے جوتے خودگانٹھ لیتے اور کیٹروں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگا لیتے ہیں۔ البتہ آپ کا دماغ مختلف گھتی وں کو سلجھانے میں مصروف رہتا ہے۔ را تیں زیادہ تر عبادت میں صرف ہوتی ہیں۔ قرآن خود اس کی گوائی دے رہا ہے کہ آپ دو تہائی رات نماز میں گزار دیتے ہیں۔ باقی اور آئیس کی طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ ہیں کہ انسانی زندگی کے حقیقی مسائل کیا ہیں اور آئیس کی طرح حل کیا جا سکتا ہے۔

معراج:

اس دوران میں آپ کو ایک عجیب و غریب دافعہ پیش آتا ہے۔ ایک شب آپ کوہ صفا اور مروہ کی درمیانی وادی میں جو مکہ سے ملحق داقع ہے۔ آرام پذیر ہیں کہ یکا یک جبریل امین آکر آپ کو بیدار کرتے ہیں۔ ان کے ہمراہ ایک سیاہی مائل سفید راہوار ہے۔ جس پر وہ آپ کوسوار ہونے کی مدا عرب کر در اللہ تھی ہر ایک علمور مسل میں جس کا

بہادر عر چیے دوست میسر ہیں۔ لیکن دوستوں کی معیت بوی کی خدمات کا کسی صورت میں بھی بدل نہیں ہوسکتیں۔

ات صحابہ کے لیے محمد علی محض پغیر ہی نہیں بلکہ ان کے آتا ان کی زندگی ك مالك بھى بيں۔ انہوں نے آپ سے وفادارى بى كى قتم نہيں كھائى بلك اپنے ول بھى تحفة نذركر دي بي اور انہيں بھي آپ ك اس نقصان عظيم كا بورا احساس ب انہيں علم ے کہ خد بچہ آپ کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی تھیں۔ انہیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کی خوشی اور سکون قلبی کا اسلام کی تحریک پر بہت کچھ اثر پڑتا ہے بیدلوگ آپ کو حقیق معنول میں انسان سمجھتے ہیں۔لیکن دوسروں کی طرح جذباتی نہیں بلکہ صاحب عزم و ہمت جرأت وشهامت -خواتين كوآپ ميس وه تمام صفات نظرآتي بيس جو كوئي عورت مرد ميس و کھنا پند کرتی ہے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہیں جن کا خود ان کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ آپ کومشورہ دیتے ہیں کہ دوسری شادی کر کیجے۔ لیکن کس سے؟ بہت ی حسین وجیل عورتوں کی نظریں اسلام کے اس رہنما پر پڑ رہی ہیں۔ ایک باوفا نوجوان ملمان کی بوہ سودہ ہیں۔ جن کا حال ہی میں حبشہ کی سرزمین پر انقال ہو گیا ہے اور اب وہ بے سہارا رہ می ہیں۔ ان کے شوہر کسی زمانہ میں صاحب حیثیت تھے۔لین جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو مال و دولت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسری ابو بمرکی صغیرس لڑکی عائشہ ہیں اور وہ خود آنخضرت علیہ کے بحین سے یار و وفادار ہیں۔ بلاشبہ اگر حضور کو اسلام کا دماغ کہا جائے تو ابو بحر اس کے دل ہوں گے۔ قول وقعل دونوں حیثیتوں سے وہ ایک مملیل مسلمان نظر آتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ عائشہ کی منا کت کے ذریعہ دونوں گر انوں میں تعلقات اور متھم ہو جائیں۔ انہوں نے پیغیر علیہ كے ليے اپني دولت اور خود اينے آپ كو وقف كر ديا ہے انہوں نے آپ كى خاطر اينے دنیوی عبدوں اور مراتب کو بھی تج ویا ہے۔ ان کو اپنی اڑک عائشہ میں اس کی مال کا حسن اور قبیلہ کی ذہانت بین طور پر نظر آتی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ حضور اس اعماد اور وی کے دونوں کے موتورہ بالکان المان المان کے دونوں کے موتورہ کے موتورہ کے المان کا لیاں۔

سے علم ہوتا ہے کہ آپ دن رات میں پچاس نمازیں ادا کیا کریں اور بنی نوع انسان کو بھی بہی علم دیں۔ لیکن واپسی پر آپ کی طاقات حضرت مویٰ " سے ہوتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ باری تعالی کے حضور میں عرض کریں کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے اور انسان اتن عبادت کا متحمل نہ ہو سکے گا۔ اسے کم کرائے۔ محمد علیہ واپس جاتے ہیں اور چالیس نمازیں فرض کرا لیتے ہیں۔ حضرت مویٰ " پھر وہی بات کرتے ہیں اور آپ کو لوٹا ویتے ہیں۔ اور بالآخر پانچ وقت کی نماز فرض ہو جاتی دیتے ہیں۔ ای طرح دو تین چکر ہوتے ہیں اور بالآخر پانچ وقت کی نماز فرض ہو جاتی

معراج کا واقعہ مسلمانوں کے درمیان مابہ النزاع بن جاتا ہے۔ جو زیادہ عقیدت مند ہیں ان کو اس ہیں بہت سے تھائی پنہاں نظر آتے ہیں۔ بالخصوص اس سفر میں بنخ وقتہ نماز کا فرض ہونا بوی اہمیت کا حال ہے۔ چند لوگوں کا خیال ہے کہ معران جسمانی تھی اور آپ بنفس نفیس آسانوں پر تشریف لے گئے تھے اور بعض اسے خواب کا درجہ دینے پر بھی تیار نہیں۔ حضور کے وشمنوں کو گندہ ذی اور آپ کو بدنام کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آگیا ہے وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ''تم دیکھتے ہو کہ وہ خدا سے ملاقات کر آئے ہیں۔ اب تم لوگ ان کی نظروں میں کیا حیثیت رکھتے ہو۔ تم سے تو اب وہ بات بھی نہ کریں گے۔''

دوسرا کہتا ہے'' مجھے تو ان کا یہ گھوڑا پند آیا ہے۔ اگر مجھے ال جائے تو صبح کا ناشتہ یہاں کروں' دوپہر کا کھانا مشتری میں جا کر کھاؤں اور رات کا جوزا میں۔''

تیرامنخرا یوں نداق کرتا ہے ''میں تو آسانوں پر جانا ہرگز پیند نہ کروں گا۔ ذرا خیال تو کرو۔ستر ہزار فرشتوں کی آوازیں دن رات سنتے رہنے سے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں گے۔''

قرآن چونکہ اس واقعہ کا ذکر کرتا ہے اس لیے اہل اسلام کے دلول میں تو معراج کے متعلق کوئی شک و شبہیں لیکن اس کی اصل حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟ جامعہ کراچی داراللہ خلیق برائے علم و دانش مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ایک ایسے بیان سے واسطہ پڑتا ہے جو مابہ النزاع بن

نام براق ہے وہ تمام صفات موجود ہیں جوعلم الا بنام میں اڑن کھٹولوں یا آ سانی رتھوں کو حاصل تھیں اور آپ پلک جھپتے مکہ معظمہ سے بروشلم کے دروازہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں آپ مجداتصلی میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاں حضرت مولی "اور حضرت عیسی آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نماز میں ان کی امامت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کچر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کچر سوار ہو جاتے ہیں۔ اور براق فضا میں پرواز کرتا ہوا آپ کو پہلے آسان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں جریل امین دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے۔

"جریل"! تمہاے ساتھ کون ہیں؟"
وہ جواب دیتے ہیں" محملیت ۔"
پھر دریافت ہوتا ہے۔" کیا انہیں اجازت نامہ ل چکا ہے۔"
"ہاں ان کو اجازت ہے۔"
"تب میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔"

اس کے بعد دروازہ یکا کیکھل جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو انسان نظر آتا ہے ان سے حضرت جریل یہ کہد کر تعارف کراتے ہیں کہ یہ آپ کے ابوالآ با آدم ہیں۔

حضرت آدم فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ علی نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے اس سے تمام آسانی مخلوق بہت خوش ہے۔ آپ میری تمام اولاد میں افضل ترین فرزند اور پینی بیٹیمروں میں اشرف الدنیا ہیں۔ ای طرح محم علی مسلم مضرت سے "مانوں کی سیر کرتے اور مخلف انبیائے سلف مثلاً حضرت موی " ' حضرت ابراہیم ' حضرت می " وغیرہ ہم سے واو مخسین وصول کرتے ایک بری عالیشان اور وسیع مجد تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو سرخ موق سے تعیر ہوئی ہے اور جہاں ستر ہزار فرشتے رات دن عبادت الی میں مصروف رج ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھ کر آپ نور کے ایک بے پایاں سمندر کوعبور فرماتے ہیں۔ اور بالا خر خدائے قدوی کے سامنے بالشاف عاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے بیس اور بالا خر خدائے قدوی کے سامنے بالشاف عاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کے قداوندی کا کھیل کھیل کے بارگاہ خداوندی

عزيز بي تو فورا واپس تشريف لے جائے-'

مصعب بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جائے اور میری بات سی لیجئے۔
اس کے بعد وہ اُسعید سے اسلام اور آنخضرت علی کے کہ کہ بیٹے کے متعلق گفتگو کرتے اور قرآن پڑھ کر ساتے ہیں جس کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ وہ فورا اسلام قبول کر لیتے ہیں۔

اب ایک ہے دومبلغ ہو جاتے ہیں اور ان کی متفقہ کوشش یہ ہے کہ قبیلہ اوی کے سردار سعد بن معاذ کو کئی طرح اہل اسلام کے زمرہ میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ مصعب ان کے نام ایک ترغیب آمیز خط اس مضمون کا کصتے ہیں۔"جناب والا! جو بات میں آپ کو لکھ رہا ہوں وہ اگر آپ کے دل کولگتی ہے تو اس کو تبول فرما لیجئے اور اگر نالپند ہو تو جھے فورا ٹوک دیجئے۔"مصعب کو علم ہے کہ سعد ایک شریف انفل' منصف مزان مخص ہیں۔ اور معاشرہ میں جو خرابیاں پیدا ہوگئ ہیں ان سے سخت بیزار ہیں۔ اس لیے وہ قرآن سے ایک عبارتیں چھانٹے ہیں۔ جو اثر انداز ہو سکیں۔ اور انہیں اسلام کی طرف راغب کر دیں۔ چنانچہ تو قع کے بموجب وہ فورا ہی ایمان لے آتے ہیں۔

صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس زمانے کے مسلمانوں کی طرح انہوں نے بھی تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور اب حالت سے ہو گئی ہے کہ جس طرح ان کو ترغیب دی گئی تھی ای طرح وہ اب دوسروں کو نئے ندہب کی دعوت ویتے پھرتے ہیں۔ خود اسلام لانے کے بعد وہ قبیلہ کے جرگے ہیں اس سوال کو چھیڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح مختلف شکوک وشبہات میں مبتلا تھے۔لیکن اسلام کی تعلیم نے ان سب کو کس طرح رفع کر دیا۔ پھر قرآن کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کتنی عجیب وغریب کتاب ہے۔ وہ مکہ کے مبلغ مصعب سے اپنی بحث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ہر اعتراض کا معقول و مسکت جواب وے کر ثابت کر دیا کہ اسلام میں ہر دشواری کا حل موجود ہے۔ پیغیمرعیف کے متعلق وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان میں فخر وغرور کا شائبہ تک نہیں۔ نہ وہ کی قیادت کے خواہاں ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو آس خری خریف کی اور ایکی میں اور شاہت کے خواہاں ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو آس خریف کریف کی اور ایکی میں اور شاہت

گیا ہے۔ خود پنیمبر علی نے اس کی کوئی تشریح نہیں کی ہے۔ نہ اے کوئی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن آپ کے صحابہ میں اس کی نوعیت پر سخت اختلاف ہے۔ عقل جذبات سے اور جذبات عقل سے دست وگریباں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اسلام کو ایک دھچکا سالگا ہے اور یہ عجیب خواب چند ہفتوں کے اندر وہ سب پچھ کر دکھاتا ہے جو قریش کی تیرہ سالہ جدوجہد بھی نہیں کر پاتی۔ لیکن ابو بکر "اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مناقش فورا ہی ختم ہو جاتا ہے۔

کہ میں تو معراج کے متعلق چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن یٹرب کے وہ چھ مسلمان وہاں پہنچ کر زور و شور سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو نیج اپنے وطن کی زرخیز زمین میں بویا ہے وہ نشوونما پا رہا ہے۔ چنانچہ اگلے جج کے موقع پر چند نو مسلم یٹرب سے مکہ جاتے ہیں تاکہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس مرتبہ بھی وہ عقبہ ہی میں ملتے ہیں جہاں ایک سال قبل پہلے چھ یٹر بی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن اس مرتبہ ان کی تعداد پہلے کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ وہ حضور سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو شریک نہ کریں گے۔ نہ چوری کریں گے نہ بدکاری نہ زنا کے قریب پھیکیں گے۔ اس کے علاوہ بدگوئی سے بھی تاکب ہوئے اور اولاد کو ہلاک نہ کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی قول دیتے ہیں کہ تاکب ہوئے اور اولاد کو ہلاک نہ کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی قول دیتے ہیں کہ تاکب ہوئے اور اولاد کو ہلاک نہ کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی قول دیتے ہیں کہ تاکہ موری ہدایات پر کار بند رہیں گے اور اسلام سے بھی مخرف نہ ہوں گے۔

پنیمرع اللہ مصعب بن عمیر کو ان نوسلموں کے ساتھ یر بھیجے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو قرآن اور نئے مذہب کی بنیادی با تیں سکھائیں۔ بیصحابی بہت پُر جوش کارکن ٹابت ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حلقۂ اسلام میں داخل ہو جائیں۔

ان کو یٹرب زیادہ دن نہیں ہوتے کہ شہر کے ارباب مل وعقد میں سے اسعید اُن کے پاس آتے اور دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ کیا آپ ہماری توج علے الدوروں الرباع ہیں۔ KURF: Karachi University Research Forum جھپیاں لے رہا ہے۔ گرم ہوار تیلی پہاڑیوں کو تھپیاں دے رہی ہے۔ بلکے نیلے آسان پر حورصح انی کی آسموں کے ماند شمنماتے رہے ہیں۔ دارالندوہ میں مجلس شور کی منعقدہ ہے فوق البھڑک لباسوں اور صیقل شدہ تلواروں کو دکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قریش کے تمام اکابر موجود ہیں۔ ان کے چروں کی شجیدگی سے ہویدا ہے کہ کوئی بڑا اہم مسئلہ زیر بحث ہے۔ سب لوگ اپنی فہم و فراست کے مطابق رائے زنی کر رہے ہیں۔ ان میں کعب کے کلید بردار عثمان بن طلح امیر عساکر ابوسفیان بن حرب امیر مالیات حارث بن قیس بھی شامل ہے۔ وقت تو ایبا ہے کہ اہل مکہ سب کے سب خواب راحت میں مصروف ہیں۔ شامل ہے۔ وقت تو ایبا ہے کہ اہل مکہ سب کے سب خواب راحت میں مصروف ہیں۔ لین موقع کی نزاکت نے اکابرین کی آسمھوں کی نیندحرام کر دی ہے۔

مکہ کے جاسوسوں نے حضور علی کے کوئری نظروں میں رکھا ہے۔ وہ آپ کی نقل و حرکت اور تدابیر سے بخو بی واقف ہیں۔ ان کو یٹرب میں پیٹی آ نے والے واقعات کا بھی علم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ محصب نے وہاں کیا کارگزاریاں کیں اور سعد نے کیے جھنڈے گاڑے۔ اوس کے سردار کی کاروائیاں 'پہلی بیعت عقبہ اور اس کے بعد دوسری خفیہ بیعت اور اہل یٹرب کا آپ کو مرکو کرنا 'سب ان کے علم میں آ چکا ہے' انہیں یہ بھی نفیہ بیعت اور اہل یٹرب کا آپ کو مرکو کرنا 'سب ان کے علم میں آ چکا ہے' انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عباس نے قبیلہ سے غداری کر کے رشتہ داری کو ترجے دی ہے اور محملی کہ چھوڑ کر برابر یٹرب معلوم ہے کہ عباس نے قبیلہ سے غداری کر کے رشتہ داری کو ترجے میں کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر برابر یٹرب مجاعت میں شریک ہو گئے ہیں۔ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر برابر یٹرب کی طرف ہجرت کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان میں حضور علی ہے کہ اس وقت محملی میں مائی میں۔ اور اہل خاندان بھی جاسوسوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت محملی میں مائی رہ گئے ہیں۔ اور اب وہ میں بائی رہ عرصہ قیام نہ کریں گے۔

ابوسفیان اور ابوجہل (جس کا اصل نام ابوالحکم بن ہاشم ہے) اور ابولہب اس ابوسفیان اور ابولہب اس ابوسفیان اور ابولہب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اب وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں۔ محمد علیہ ان کے درمیان کہمی ایسے نہتے اور بے دست و پا نہ تھے جسے اس وقت ہیں۔ ان کے بااثر رشتہ دار سب رخصت ہو چکے ہیں۔ ساتھی جرت کر گئے ہیں اور اب کوئی ان کا بناہ دہندہ بھی باتی نہیں رخصت ہو چکے ہیں۔ ساتھی جرت کر گئے ہیں اور اب کوئی ان کا بناہ دہندہ بھی باتی نہیں

کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ ان کو نہ کوئی خوف اس سے باز رکھ سکتا ہے نہ لا کچے۔ کسی فتم کی کوئی تحریص ان کے قدم کو ڈگرگا نہیں سکی۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ موجودہ سیاسی اور معاشرتی جمود سے نکلنے کے لیے انہیں اس وقت مسلمہ قابلیت کے انسان کی سخت ضرورت ہے اور اس مقصد کے واسطے محمد علیقی سے بہتر رہنما ملنا ناممکن ہے۔

وہ بڑے زوردار الفاظ میں کہتے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم کو نجات کے طریقوں پرغور کرنا چاہیے۔ حضرت موی "سے حضرت عیلی تک ہر پیغیر نے ایک نبی کے آنے کی بشارت دی ہے جو تمام بھلے ہوئے گراہ انسانوں کو اپنے گرد جمع کر لیس گے۔ بھائیو اور بزرگو! میں محمر علی کہ ذات میں ان صفات حمیدہ اور علامتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کی تمام انبیائے سابقہ نے خبر دی ہے۔ اب ہمارا ایک ہی فرض رہ جاتا ہے کہ بڑھ کر ان کا دامن تھام لیں۔ اور نہ صرف سے کہ خود مسلمان ہو جا کیں بلکہ ان کو یہاں آنے کی وعوت دیں اور آئیں اپنا راہر و راہنما بنا لیں۔'

سعد کے اس جوش اور ولولہ کا دوسروں پر فوری اثر ہوتا ہے۔ ان کی تقریر سے لوگوں میں نئی امیدیں جنم لینے لگتی ہیں۔ نیا ندہب بیڑب میں سیلاب کی طرح برھنے لگتا ہے۔ یہودی عیسائی 'بت پرست' صابی' مجوی ' ژردشی عامل' عالم' نوجوان' بچ ' بوڑھے اور امیر وغریب سب بی اس وھارے کے ساتھ بہنے لگتے ہیں۔ یوں سجھنے جیسے آ ندھی کے ساتھ آ گ کے شعلے ہوں اور وہ آ نا فانا سارے شہر کو این لیبٹ میں لے لیں۔

اسلام کی وہ شمع جو آج سے چودہ سال قبل ایک تاریک رات میں غاد حرا کے اندر روثن ہوئی تھی اب اہل یٹرب کے نازک دلوں میں شعلہ بھڑکا رہی ہے۔ اس لوکو جب اہل مکہ شال سے بھڑ کتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں ان کی تمام کوششیں ناکامیاب ہوگئی ہیں۔لین اب سب کچھ بعد از وقت ہے۔ کیونکہ اس شمع نے ونیا میں ایک آگ بھڑکا دی ہے۔

. KURF:Karachi University Research Forum جولائی کی ایک تاروں بھری رات ہے۔ آسان پر ہلکا سا بے رونق جاند نیند کی جس میں وہ مبتلا ہو گیا ہے چھٹکارا ولانے کے لیے حاضر ہیں۔

نوجوان کے کام عقل نہیں بلکہ جذبات کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ اس کیے انہیں میں سے ایک جماعت نتخب کر لی جاتی ہے۔ اور فوراً ہی یہ لوگ ابوجہل کی سرکردگی میں اس مکان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جس میں حضور علیہ قیام پذیر ہیں۔ رات بالکل تاریک ہے صرف چند ستارے کہیں کہیں عمماتے نظر آتے ہیں۔ مکان تک پہنچنے بالکل تاریک ہے صرف چند ستارے کہیں کہیں عمرا کے قطر آتے ہیں۔ مکان تک پہنچنے کے تمام راستوں پر بہرہ بٹھا دیا جاتا ہے اور قرب و جوار کے گھروں کی چھتوں پر نظر رکھی

مج کی دھندلی قرمزی روشی میں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مجمع اللہ چار پائی پر محو خواب ہیں۔ پانتی پر آپ کی ہری قبابے ترتیبی سے پڑی ہوئی ہے۔ ابوجہل کا دل خوشی خواب ہیں۔ پانتی پر آپ کی ہری قبابی بنائی ہوئی ترکیب میں پوری کامیابی ہوتی نظر سے جعتیس کر رہا ہے۔ اب اس کو اپنی بنائی ہوئی ترکیب میں پوری کامیابی ہوتی نظر آرہی ہے۔ اب دیوناؤں کا انقام نزدیک آچکا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آتی ہے۔ طلوع ہونے میں کچھ عرصہ باقی ہے اور صرف پہاڑیوں کے اوپر چند ملک بادلوں نے ہی اپنا رنگ تبدیل کیا ہے۔

پوروں کے پہل کو جلدی ہے۔ وہ ساتھیوں سے کہتا ہے" ہمیں کافی دیر ہوگئ ہے سورج نکلنے سے قبل ہی ہم کو چاہیے کہ مکہ کو اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات ولا دیں۔ اب دیر نہ کرو۔"

اس پر تلواریں نیاموں سے باہر نکل آتی ہیں۔ ایک دم یورش ہوتی ہے۔ مکان
کا دروازہ تو ڑ دیا جاتا ہے۔ غیض وغضب میں بھرے ہوئے خون کے بیاسے بھیڑئے
چار پائی کو گھیر لیتے اور سبر عبا کو اٹھا کر ایک طرف بھینک دیتے ہیں۔ یکا یک بلنگ پ
سونے والا ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اور حملہ آور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ کہ وہ تو
حضرت علی ہیں جن کی آ تکھوں میں اب تک نیند کے سائے تیر رہے ہیں۔ علی اس طرح
جھے انہیں کی بات کا علم ہی نہیں دریافت کرتے ہیں ''کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ کیا
جاتے ہیں۔' وہ لوگ بڑی رعونت سے جواب دیتے ہیں ''کہیں معلوم ہے کہ ہم کوکس

رہا۔ ہم لوگوں میں ان کی غیر ہردلعزیزی مسلم ہے۔ اور اس وقت ان کی موت سب ہی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر وہ اطمینان سے جان بچا کر یٹر ب پہنچ گئے تو ایک زبردست مستقر ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہاں کے لوگ انہیں اپنا فرہبی پیشوا اسلیم کر لینے کے علاوہ ان کی دنیاوی سیادت کو بھی سلیم کر لین کے اور مکہ کے لیے ایک مستقل خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت ان کا اس طرح یک و تنہا ہے یارو مددگار رہ جانا ہمارے نزدیک مشیت ایزدی سے کم حیثیت نہیں رکھا۔

اہل قریش آپ کے قبل پر تو متفق الرائے ہیں لیکن میڑھا سوال یہ ہے کہ جلاد
کے فرائف کون انجام دے کوئلہ عرب میں خون کے بدلے خون کی پرانی روایت چلی
آرہی ہے۔ کوئی ایک متنفس بھی بنی ہاشم کے قبیلہ سے خونی وشنی مول لینے پر تیار نہیں۔
آج ابوجہل کا دماغ کچھ غیر معمولی طور پر بیدار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری عقل ایک نیا
راستہ دکھا رہی ہے۔ یہ من کر ہر شخص اس کی طرف کان لگا دیتا ہے۔ وہ کہنا شروع کرتا
ہے۔ ''اس جھوٹے پنجمبر (نعوذ باللہ) کی موت ہم سب کے لیے کیساں اہمیت رکھتی
سامنے آئے اور یہ پوری جویز ہے کہ ہم میں سے ہر قبیلہ کا ایک جنگجو اس کار خیر کے واسط
سامنے آئے اور یہ پوری جماعت ایک وم ان پر جھیٹ پڑے اور ان کا قیمہ کر وے۔
اس طرح کی ایک قبیلہ کوقتل کا مرتکب گرداننا مشکل ہو جائے گا۔ اور بنو ہاشم کس کس
سامنے آئے اور یہ پوری جماعت ایک وم ان پر جھیٹ پڑے اور ان کا قیمہ کر وے۔
اس طرح کی ایک قبیلہ کوقتل کا مرتکب گرداننا مشکل ہو جائے گا۔ اور بنو ہاشم کس کس
سامنے آئے اور یہ باگر وہ ہم سے خون بہا طلب کریں گے تو ہم سب مل کر اسے ادا

اس تجویز پر برطرف سے مرحبا! کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ابوجہل کی فہم وفراست پرلوگ عش عش کرنے لگتے ہیں۔

تجویز کو بروے کار لانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ مجمع میں سے ہرنو جوان جنگجو اپنے آسکو ای مصیبت سے اللہ KURF: Karachi University Research Forum

www,facebook.com/kurf.ku

دوڑ کر ان کے پاس پہنچی اور ان کا ہاتھ اپنی سخی منی انگیوں میں لیتی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ پی کون ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ رات کی سیابی پر ہلال کی روثی ابنا پر تو ڈال رہی ہے۔ عمیر باقی بکریوں کو ایک جگہ بند کر کے ایک کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور دونوں پہاڑیوں اور دروں کے درمیان ایک سنسان راستہ پر چلتے ہوئے تور نامی غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ اساء پیچھے مؤکر دیکھتی ہیں کہ کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا۔ عمیر کہتے ہیں۔ "اطمینان رکھؤ پیچھے کوئی نہیں۔" اور وہ آ کھے جھیکتے غار میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جہاں حضرت ابوبکر انہیں چھاتی ہے گا لیتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ چو سے لگتی ہیں۔

عمیر حفرت ابوبکڑ سے دریافت کرتے ہیں ''ادھر کوئی آیا تو نہیں تھا'' اور جواب کے واسطے ان کی نظریں حضور علیہ کی طرف پھر جاتی ہیں۔

حضرت ابوبکر فرماتے ہیں '' پچھ لوگ یہاں تک پہنے گئے تھے۔ اور ہمارے پکڑے جانے میں کوئی کسر نہ رہ گئی تھی۔ قریش کے بھیج ہوئے چند آ دی دو پہر کے تھوڑی دیر بعد غار کے دروازہ تک آ گئے۔ ان کی آ وازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ دراصل وہ دوسری جانب تھے اور تعجب ہے کہ انہوں نے ادھر آ نے کا خیال نہیں کیا' معلوم نہیں کیا بات ہوئی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ آخری وقت آ پہنچا ہے اور میں نے حضور سے نہیں کیا بات ہوئی۔ محموف دو ہیں۔ اس پوری جماعت کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دونہیں تین ہیں۔ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔'' اس پر پینجبر مصاحب خوش ہو کر فرماتے ہیں ''دی میں لیا کہ اللہ نے کس طرح ہماری مدد کی اور شمنوں کو ہمارے داستے سے ہٹا دیا۔

حضرت ابو بکر کو اس پر قدرے ندامت ہوتی ہے کہ انہیں یہ بات فراموش نہیں کرنی جا ہے تھی۔

بری ان مہاجرین کی آپ دووہ سے تواضع کر چکی ہے۔ اساء اور عمیر تھوڑی در تھم کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات بسر کرنے کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ ابو بکڑ ایک پھر پر سر رکھ کر سونے کو لیٹ جاتے ہیں اور محمد علیہ نماز میں مصروف ہو جاتے جامعہ کو اچی دار النعقیق برانے علم و دانش www.kurfku.blogspot.com کی تلاش ہے۔ بتاؤ کھے علیہ کہاں ہیں؟

علی بھی نہایت سلخی سے کہتے ہیں''خود و طونڈ لو بھی سے کیا پوچھتے ہو؟'' ابوجہل دھاڑتا ہے''گر کا کونہ کونہ دیکھ ڈالو۔ اور اگر نہ ملیں تو یٹرب کو جانے والی سڑک پر پہرہ بھا دو' اگر ہمیں سومیل بھی تعاقب میں جانا پڑے تب بھی کوئی وادی' کوئی پہاڑی نہ چھوڑیں گے۔ جہاں انہیں تلاش نہ کیا جائے۔''

جب قریش کوعلم ہوتا ہے کہ ان کی آخری چال بھی ناکامیاب رہی اور ان کا شکار فی کرنگل گیا تو اپنی بوٹیاں نوچنے لگتے ہیں۔ دارالندوہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو کوئی محمد علی کے کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا۔ اسے سو اونٹ انعام میں دیئے جا کیں گے۔ ابوجہل کے آ دی بیڑب کی طرف دوڑتے ہیں۔ ابوسفیان اپنی فوج کے سپاہی آپ کی تلاش میں بھیجتا ہے اور سارا مکہ اس جبتو میں شریک ہو جاتا ہیا

''محمط الله المحمولة المحمولة الله المحمولة الله وور سے يكى سوال كر رہا ہے۔ على سمرات ہوكر يرب كى طرف كوچ ہے۔ على سمرات ہوكر يرب كى طرف كوچ كر ديتے ہيں۔ انہوں نے اپنى جان بر كھيل كر آ قاكى جان بچا كى ہے۔ اب جو وہ جا رہے ہيں تو بازاروں ميں لوگ ان پر آ وازے كتے ہيں۔ پچھ لوگ كہتے ہيں انہيں قتل كر دو۔ ليكن اس وقت ہر شخص كى توجہ امير اسلام كى طرف ہے۔ انتقام دراصل ان سے لينا ہے۔ اس ليے ماتحوں كى كوئى زيادہ پرواہ نہيں كرتا اور وہ اطمينان سے چلے جاتے ہيں۔

محمطی ایک است است است است است است است موضوع پر بحث کر رہا ہے۔ لیکن اساء کھانا لیے ہوئے کھیتوں میں سے گزر رہی ہیں۔ اور ان کی با تیں سن کر دل ہی دل میں مسکراتی جاتی ہیں۔ وہ اتن صغیر سن ہیں کہ لوگ ان کی طرف وھیان بھی نہیں ویتے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد ابو بکر کہاں ہیں۔ اس لیے ان کی آتھوں میں راز کی چک نظر آتی ہے۔ لیکن چرہ کو شجیدہ بنائے ہوئے ہیں۔ اساء کی عمر اس وقت آٹھ سال کی ہے لیکن وہ مکہ کی موجودہ سیاست سے بخو بی واقف ہیں۔

کھیوں میں عمیر بن فہیر ہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہٹاتے ہوئے ملتے ہیں۔ وہ KURF:Karachi University Research Forum كرنے والا ہے۔"

انظار کی گھڑیاں آپ کے پیانہ صبر کولبریز نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ آپ کو وقی کے ذریعہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ ہم بھی انظار کر رہے ہیں۔ آپ اپ رب کی عبادت میں معروف رہنے اور ای پر بھروسہ کیجئے۔ کیونکہ یہ جو پچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔'' ایک اور وق میں بتایا گیا ہے''یقینا آپ سے پہلے بھی پیغیروں کے ساتھ بہت شخر کیا گیا ہے اور ہم نے ان کفار کو بہت ڈھیل دی۔لین بالآ خر ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ہماری تعزیر بڑی خت ہوتی ہے۔'' اس لیے ان تمام مصائب کے دوران میں آپ کو یہ طمانیت و اطمینان حاصل ہے کہ ''اللہ نے اپ پیغیر سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا کیونکہ اللہ بڑا طاقتور ہے'' آپ کو یہ بھی ہدایت کی سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا کیونکہ اللہ بڑا طاقتور ہے'' آپ کو یہ بھی ہدایت کی ساک ہو ہو اللہ کی رضا کے واسط ہو' جو سلوک وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس پر دل نگ نہ ہوں۔''

-01

كتنى بى دشواريال اورمصيبتول كاسامنا مؤ محمطي كواس ستى برحمل ايقان ہے۔ جو کل کا تنات کا حقیق مالک ہے اور جس کے دست قدرت میں تقدیروں کا الث چھر ہے۔ چنانچہ آپ اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ قریش جو کچھ اچھا بُرا کر سكتے تھے سب کھ كر يكے يہلے انہوں نے آپ كے معدودے چند ساتھوں كو مجور كر ديا کہ وہ جرت کر کے جبش طلے جائیں۔ پھر جو نی رہے۔ ان کو اتنا تھ کیا کہ وہ مکہ ہے نكل كر دوس في شهرول مين جائے۔ اور اب خود آپ كوبھى وطن سے نكالا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی جب کہ محمطی اینے خدا کے سامنے سربھود ہیں لوگ ان کو چپہ چپہ پر تلاش كرتے چررے بيں كداكر كہيں مل جائيں تو بيدريغ فنا كے گھاك اتار ديں۔اس كے لیے انہوں نے ایک گرانقذر انعام مقرر کر رکھا ہے۔حضرت ابوبکڑ کی بات پر جس طرح حضور علی نے خدا کو درمیان میں ڈالا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پروردگار کی اعانت بر کس قدر اعتاد ہے۔ جس زمانہ میں حالات انتہائی نامساعد تھے۔ اس وقت بھی آپ کی اس عقیدت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ نہ آپ کو سی فتم کا شک وشبہ پیدا ہوتا ہے۔ دشمنوں نے آپ سے سب ہی کچھ چھین لیا ہے لیکن آپ کومطلق ہراس تہیں ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پر آپ کو جو ایقان ہے اس میں شمہ برابر کی واقع نہیں ہوئی

تین سال قبل آپ پر یہ وی نازل ہوئی تھی۔ ''اے محمطی اس ان کی باتوں کے آپ دیگیر نہ ہوں۔ کیونکہ تمام طاقتیں صرف اللہ ہی کو حاصل ہیں۔ وہ تمام باتول کو سنے اور تمام امور کو جانے والا ہے۔ آپ اپنا فرض مستقل مزاجی اور منصفانہ طور پر ادا کیے جائے۔ اگر اللہ آپ کوکسی قتم کا نقصان پہنچانا چاہے تو سوائے اس کے کوئی آپ کو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر وہ آپ کوکسی نعمت سے سرفراز فرمانا چاہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے۔ آپ تو اس پر جو کھھ آپ پر وی کیا گیا ہے' کاربند رہے اور اللہ بہترین فیصلہ رہے اور اللہ بہترین فیصلہ

ہونے کی کوئی تو قع نہیں کی جا سکتی۔ دل آپ کا اب بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کو مدینہ کی بجائے مکہ میں کامیابی حاصل ہوتی۔ لیکن انسان کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی۔ کعبہ آپ کے لیے چھم بھیرت ہے اور وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ ایک دن الیا ضرور لائے گا جب آپ ایٹ وطن مکہ کو واپس تشریف لے آئیں گے۔

**\$**.....**\$** 

یارو مددگار ہیں اور مقابل میں کفار قریش کی تمام شیطانی طاقتیں بالقابل ہیں اور وہ آپ
کی حاش میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ آپ کو مستقبل کے بارے میں کوئی تشویش نہیں۔ حضور علیق کو اطمینان ہے کہ آپ اللہ کو مستقبل کے بارے میں کوئی تشویش نہیں۔ حضور علیق کو اطمینان ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی اشاعت فرما رہے ہیں اور اگر اس سلسلہ میں قبل بھی ہو جا کمیں تو اللہ خود ہی اس کے لیے کوئی دوسرا انظام فرما لے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کو مقدرات کی سردمہری اور رضاجوئی پر معمول کرے۔ لیکن تقدیری کو خص اس کو مقدرات کی سردمہری اور رضاجوئی پر معمول کرے۔ لیکن تقدیری معاملات پر کلی اعتاد بھی تو جرائت وشہامت ہی کا نام ہے اور اب جو آپ محوعبادت ہیں تو خدائے قدوس کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے ''جس ذات بے ہمتا نے تم کو یہ قرآن کی عظیم عطا فر مایا ہے۔ وہ یقیناً تمہیں واپس لائے گی۔'

رات کے آخری کموں میں بھی عادت کے مطابق محمد اللہ تبجد کی نماز ادا کرتے میں۔ آپ کی زعدگی میں یہ رات بوی اہمیت رکھتی ہے۔ ابوسفیان کے آ دی ابھی تک قرب و جوار کی بہاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اور نیجے وادی میں اہل مکہ محو خواب ہیں۔ محمقات این ان شکته امیدوں کی طرف نظر کرتے ہیں جواب تک آپ کی جائے پیدائش ے وابست رہی تھیں۔ جس شہر میں آپ لیے بوے۔ جہاں آپ نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزار نے جہاں آپ کے عزیز و اقرباء آباد ہیں۔ آپ کوہ عرفات اور غار حرا كى جانب و كيست بين - جهال آب محوما كرت اورعبادت مين مصروف رئت تھے - يا محر میں بیٹر کر بہاڑیوں کے اوپر سورج کی کرنوں کے رقص کرنے کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ اب وہی شہر ہے جہاں ہے آپ کو تکالا جا رہا ہے اور آپ اس کے قرب میں ایک غار ك اندر مفرور كى حيثيت سے مقيم ہيں۔ أدهر شال ميں يثرب ہے۔ جواب آپ كى أميدوں كا مركز ب\_ اور حضور علية كويقين بے كداكر آپ وہاں تك بخيريت بينج كے تو ایک شاندار معتقبل آپ کے قدم چوے گا۔ پدرہ برس تک دین کی تبلیغ میں جو کوششیں ہوئیں ان کے خاطر خواہ نتائج برآ مرنہیں ہو سکے۔ اب بالآ خران کی کامیابی کا وقت آ پہنچا ہے۔ تیں برس قبل آپ سے بہت ی اُمیدیں وابستہ کی گئی تھیں لیکن اب ان کے پورا

چوتھا باب

,,مُصلح،،

یرب میں بلچل مجی ہوئی ہے۔ ریکتان کوعبور کرتی ہوئی بی خبر کسی طرح یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ محمقات کم سے روانہ ہو چکے ہیں اور مدینہ کی طرف عازم سفر ہیں۔ ملہ کے شہروار اگر محمد علی کی تاش میں کونہ کونہ چھان رہے ہیں تو مدینہ کے سوار بھی افتی يرآب كى سوارى آتے وكھائى ديے كے منظر ہيں۔ يعنى مكہ اور يثرب دونوں اس وقت آپ کے طالب ہیں۔ اور دونوں شہروں میں آپ کے متعلق انتہائی جوش وخروش نظر آتا ہے۔شہر کے لوگ دیہات تک جاتے اور ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں"تم میں سے کی نے آ ہے ایک کودیکھا ہے؟"

جب محر علی اور ابو برا عار ثور سے سمندر کی جانب برصتے ہیں تو قسمت کے ترازو کے دونوں پلڑے ہموار دکھائی دیتے ہیں۔ ایک میں موت ہے اور دوسرے میں سلطنت \_ ایک یا دو مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ نے نکلنے کی اُمید موہوم ہو جالی ہے۔ سراقہ بن مالک جوعرب کا بہترین شہوار گردانا جاتا ہے سنتا ہے کہ حضور علی مع ابو برا ك سمندر كے كنارے مجبول راست يرسفر فرما رہے ہيں تو وہ اسے محور ع كومميز ديتا اور تعاقب میں روانہ ہو جاتا ہے اور اتنی تیزی سے پیچھا کرتا ہے کہ اس کے ہراہی بھی اس كا ساتھ نہيں دے سكتے ۔ وہ ان دونوں كو دور عى سے پيچان ليتا ہے۔ ادھر الوكم بھى اس ك نيز \_ كى چك و كيم كر جلا المصة بين "يا رسول الشعطية ! وحمن سرير آ كيا-" ليكن آب بری ہے جرای سے فرات اللہ اللہ عارے ساتھ ہے۔" اور پھر

اس كى طرف متوجه موكر كہتے ہيں"اچھاتم موسراقه!-"

یکا یک سراقہ کا گھوڑا الف ہو جاتا ہے۔ اس کے قدم ریت میں پھلتے ہیں اور سوار زمین پر گر کر پنجیاں کھانے گتا ہے۔ قریش بھوچکا رہ جاتا ہے۔ اس نے معجزات کا حال سنا ہے اور بیمعمولی سا واقعہ اس کے نز دیک معجزہ کی شکل اختیار کر کے بڑی اہمیت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ سراقہ کہتا ہے کہ 'صرف اللہ ہی آپ کو ایس حالت میں نجات دلا سكتا ہے اور مجھے يقين آ گيا ہے كہ الله آپ كى پشت بنائى كر رہا ہے اور آپ اس كے مقبول نی ہیں۔ اس بنا پر میں مسلمان ہوتا ہول اور درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے حضور میں میرے لیے دعا فرمائیں۔"

تھوڑی در کے بعد جب اس کے ساتھی وہاں پہنچتے ہیں تو یہ دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں کہ ان کے سردار نے باغی قوم محمد علیہ کے سامنے گھنے میک دیے ہیں۔حضور علیہ این اون سے اتر کر سراقہ کو سنے سے لگا لیتے ہیں اور اسے بھائی کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں "میرے بھائی ایک وہ وقت آنے والا ہے جب خسرو برویز کے سنہری مخلن تمہارے ہاتھوں میں بہنائے جائیں گے۔"

آخر حضور علی تا بہنی جاتے ہیں۔ جو یثرب سے ایک گھنٹہ کی مسافت پر چھوٹی سی سے۔ یہاں اکثر زراعت پیشالوگ آباد ہیں۔ جن میں عمر و بن عوف سب سے زیادہ ممتاز سمجھے جاتے ہیں۔قمری میننے کی بارہویں تاریخ اور بجرت کا آ تھوال دن ہے۔ آپ نے پانچ دن سفر میں گزارے بین اور تین روز غار تور میں تکالیف وصعوبت تعذیب دا بتلا اخراج و مقاطعه اب ماضی کی داستانیں بن چکی ہیں۔ کتاب اسلام کا ایک نیا باب کھل چکا ہے اور تاریخ ججرت کے نام سے ایک نیا سفر شروع کر رہی ہے۔

آ تخضرت الله چندروز عرو بن عوف کے بال قیام کرتے ہیں۔لیکن کیا آپ کے لیے آرام ممکن ہے؟ کیا کی روشی کا جھاڑ جھنکاڑ میں پوشیدہ رہنا' یا کسی ہردلعزیز شخصیت کا این پرستاروں سے چھیا رہنا ممکن ہے؟ اہالیان یثرب کو آپ کا پت لگا لینے میں کھے در نہیں لکتی۔ عمرو کے مکان پر تھامعہ کرکھ مدان اللکفنة بوائتے جو دانفور محص طالب

دیدار ہے۔ میلوں تک خبرگشت کر رہی ہے کہ یٹرب کے نے راہنما تشریف لے آئے جیں۔ گردونواح میں آباد قبیلوں کے سردار آپ کو خبرمقدم کہنے اور غریب اپنی آئیسیں آپ کے دیدار سے مشرف کرنے کی غرض سے حاضر ہو گئے ہیں۔ انسانی تاریخ میں عرصہ دراز کے بعد پیغیبری اور شاہی ایک فرد واحد میں مجتمع ہوگئی ہے۔

اب علی بھی تشریف لے آئے ہیں اور ان کو جمرت کے معاملہ میں ایک خاص حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔ پیغیرعظیم کے اس امر میں بڑا تذبذب تھا کہ جو امانتیں اہل مکہ نے آپ کے پاس رکھوائی تھیں ان کو واپس دیے بغیر آپ کس طرح شہر کو خیر باد کہیں۔ لیکن علی نے اس کام کا ذمہ لیا اور زور دیا کہ چونکہ آپ کی زندگی خطرہ میں ہے۔ اس لیے آپ علی نے کو فوراً تشریف لے جانا چاہیے۔ تین دن تک آپ یہی کام کرتے رہ لیکن اس معاملہ میں نہ قرایش نے کوئی مزاحت کی نہ انہیں کوئی خطرہ لاحق ہوا۔ ان کی اس جرات و ہمت کے دوست دشمن سب ہی معترف ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ شریف النفس اور مخلص سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ آ مخضرت علی ہے۔ ملی فرزند ہوتے تب بھی اس سے زیادہ شریف النفس اور مخلص سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ آ مخضرت علی ہے۔ فرزند ہوتے تب بھی اس سے زیادہ اطاعت شعاری اور فر مانبر داری ممکن نہ ہوتی۔

محمولی کی المدید میں آمد (کیونکہ یڑب کو مدید البی یا پیغبر کا شہر کہا جانے لگا اور پھر یہ نام مختر ہو کر مدید رہ گیا۔) ای طرح ہوئی جیسی توقع تھی۔ صح بڑی شاندار ہے۔ موسم اعتدال پذیر ہے۔ تمام شہر خوشیاں منا رہا ہے اور ہر خفص اس فکر میں شاندار ہے۔ موسم اعتدال پذیر ہے۔ تمام شہر خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ بھی خیال ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ اگر کسی ہے آپ اللی کہ تاخی ہو جاتی ہو جاتی ہو تا اہل مدینداس کو اپنی اہانت سمجھیں گے۔ بلکہ قریش نے حضور اللی کی گتافی ہو جاتی ہو تا اہل مدینداس کو اپنی اہانت سمجھیں گے۔ بلکہ قریش نے حضور اللی کی خلاف جو سازش کی کھی اسے بھی مدینہ کے لوگ ای نظر ہے و کھیتے ہیں۔ آپ اللی کہ متعاقبین سے نگا کی معاورت بہترین لباس میں کر نکل آیا ان کے مزد کید اس بات کی دلیل ہے کہ خود خداوند قدوس نے مدینہ کو آپ مہر کو تا راستہ کیا گیا ہے ہم عورت بہترین لباس میں مہر کو تا یہ کہ کو تا راستہ کیا گیا ہے ہم عورت بہترین لباس میں مہر کو تا یہ کہ کو تا راستہ کیا گیا ہے ہم عورت بہترین لباس میں مہر کو تا یہ کہ کو تا راستہ کیا گیا ہے ہم عورت بہترین لباس میں مہر کو تا یہ کہ کو تا راستہ کیا گیا ہے کہ جورت بہترین لباس میں مہر کو تا یہ کہ کو تا راستہ کیا گیا ہے کہ جورت بہترین لباس میں مہر کو تا یہ کہ کو تا راستہ کیا گیا ہے کہ جورت بہترین لباس میں مہر کو تا یہ کہ کو تا راستہ کیا گیا ہے کہ خود خود کو تا ہیں۔ بہترین لباس میں کہ کو تا راستہ کیا گیا ہے کہ کو تا ہوں پر خوشیاں کیا کہ کورت بیں۔ سرکوں پر خوشیاں کہ کورت بیں۔ سرکوں پر خوشیاں کیا کہ کورت بیں۔ سرکوں پر خوشیاں کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا گیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ کورٹ کیا گیا کہ کورٹ

منانے والی مختلف جماعتوں کے ٹھٹ گے ہوئے ہیں اور آ پھالی جلوس کی شکل میں شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کوئی زبردست فاتح کی زبردست اقلیم کی تنجیر کے بعد وطن واپس لوٹا ہے۔ اس جلوس پر تو شاید رومن شہنشاہ بھی 'جن کی شان و شوکت ضرب المشل ہے صد کرنے لگتے۔ کیونکہ اس وقت جس جوش و خروش کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے نہ افسروں کی کارپردازی اور حسن انظام۔

جرطرف ہے مہما عداری کے لیے اصرار ہورہا ہے۔ مقامی آبادی میں سعد کا جو مرتبہ اور اعزاز ہے اسے ویکھتے ہوئے وہ اپ آپ کو میزبان بننے کا مستحق سجھتے ہیں۔ مصعب ہیں جو اپ جرافعزیز رہنما اور پنجبر پر اپ گھر کے درواز سے کھول کر بے حد خوش ہوں گے۔ ایک طرف عمیر ہیں اور دوہری طرف ابوابوب انصاری جو آپ کی خدمت کو ابی انتہائی سعادت تصور کریں گے۔ یا خود حضرت عثان موجود ہیں جو حضور علی کی دخر حضرت رقید کے شوہر اور اس لحاظ ہے آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ بعض لوگ آپ کے اور ٹنی کی تکیل کچڑ کر اپ مکان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نہایت نری سے انہیں روکتے اور فرماتے ہیں کہ اسے اپنی مرضی پر چلنے دو وہ خود بہت بجھدار ہے اور اپنی مزل بہچائی ہے۔ چنانچ وہ چلتے عمیر سے فرز ندوں کی فرس گاہ کے قریب شہر جاتی ہوں کے اور آپ اُئر کر مجمع کے درمیان سے گزرتے ہوئے ابوابوب نصاری کے ہاں جاتے ہیں۔

حضور الله کی خواہش ہے کہ شہر میں جس مقام پر آپ اڑے ہیں اسے ایک خاص نمہی حیثیت دے دی جائے۔ اس قطعہ زمین کے دارث دو خوردسال میتم بی خاص نمہی حیثیت ہیں۔ آپ ان کی سرپرست کو طلب فرماتے اور قیت طے کرتے ہیں۔ بیچ چونکہ صاحب حیثیت ہیں اس لیے دہ اس اراضی کو ہدیت ہیں کرنے کے متمنی ہیں۔ لیکن آپ اس کو منظور نہیں فرماتے اور قیت ادا فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں اسلام کی دوسری مجد تقمیر ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلی کی بنیاد تو حضور علیت ہیں۔ اور یہاں اسلام کی دوسری مجد تقمیر ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلی کی بنیاد تو حضور علیت میں اللہ چین ارور قبطہ دین انہا کہ ہیں۔

آ تخضرت علیقے نے مدینہ تشریف لا کر چند مہینوں کے اندر ہی جو اصلاحات نافذ فرمائیں وہ قدرے تفصیل طلب ہیں۔

معدی تقیر کا مرحلہ کمل ہو جانے کے بعد حضور علیہ کی توجہ جس دوسرے سوال کی طرف منعطف ہوئی وہ بھی کھے کم اہم نہیں۔ یعنی مکہ سے آنے والے مہاجرین کی مدینہ میں حیثیت جو باوجود اہل یثرب کی عدیم النظیر مہمان نوازی کے بہرمال اس شہر میں اجبی ہی ہیں۔ مہاجرین مکہ پہلے اسلام قبول کرنے کے باعث نیز اس وجہ سے كمانہوں نے اسلام كے نام پر سب كھ تج ديا ہے۔ سابق الادلون كے نام سے ياد كيے جاتے ہیں اور اس بناء پر وہ اپنی فوقیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل مدینہ جن کا لقب اب انسار ہو گیا ہے۔ ایے آپ کو اس لحاظ سے برتر مجھتے ہیں کہ اگر ان کی بروت الداد شامل حال نہ ہوتی تو حضور علی کو نہ کوئی قوت حاصل ہوتی نہ اقتدار۔ اس کا متیجہ یہ ہے ك فريقين من سے جولوگ بچھ جو شيا ہيں ان ميں اس ير مباحث اور كر ما كرى بھى مونے لگتی ہے۔ جب یہ معاملہ حضور علی کے سامنے آتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے اس کا حل الش كر ليت بي - آب فرمات بي كه اسلام او في في كي تميزنيين كرتا- تمام مسلمان بھائیوں کی طرح برابر ہیں۔ اس لیے آپ ہرمہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیے ہیں۔ یہ ایک ایا فیصلہ ہے جس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر عتی۔ آپ دونوں کو نفیحت فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حقیق بھائی کی طرح سمجھیں۔ اس طرح ہر مہاجر کو گھر سامان جائيداد اور روپيي مي نصف حصال جاتا ہے۔ بادي انظر ميل بي كمان مو كا كداس طرح انسار کے دلوں میں ان سے کدورت پیدا ہوگئ ہوگی۔لیکن معاملہ اس کے بالکل برطس ہے۔ وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ رو پید کے معاملہ میں بھی ان کو کوئی خمارہ نہیں موتا \_ كيونك مهاجرين تجارت بيشه لوك المين كالوجوا فالالتكف وراق اواد فإظلباني بيداواركو بهتر

آ مخضرت المنظقة خود اس كى تقير مين معمولى مزدورون كى طرح كام كرتے ہيں۔ وہ ہرطرح اس بات كا اظہار كر دينا ضرورى بجھتے ہيں كه ان كى حيثيت معمولى انسان جيسى ہے۔ آپ كو اس طرح سرگرم عمل ديكھ كر ہر بيشہ اور ہر طبقه كا مسلمان اس كار ثواب ميں برابر كا شريك ہو جاتا ہے اور آ ہتہ آ ہتہ ان مخلص كاركوں كى بدولت تقيير كا اہم كام انجام كو يہني جاتا ہے۔

تقدر نے اس انقلاب کے سعی و محنت کے دوسرے دروازے بھی کھول دیے ہیں ' جیسے جیسے اسلام کا درخت تناور ہو رہا ہے حضور علیہ وقت کی مناسبت سے فائدہ اٹھا کر انتقک کوشش فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدائے وحدہ لاشریک کے راست پر گامزن ہو جا کیں۔ اتی زبردست کامیا بی آپ میں شمہ برابر بھی تو احساس غرور و نقاخر پیدا نہیں کر سکی ہنہ آپ پر طاقت و افتدار کا کوئی اثر ہوا ہے۔ آپ اب بھی و سے ہی منگر الحز ان اور ہمدرد ہیں۔ منہ آپ کی سے اپنی رائے منوانے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ نہ فود کو کس سے بالاتر سجھتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے سے ملتے اور حسب دستور خوش طلق سے پیش آتے ہیں۔ اپنے تمام کام خود ہی سرانجام دیتے ہیں۔ کپڑوں کی مرمت کرتے گھر میں جھاڑ دیتے 'بازار سے سودا سلف لانے یا اونٹوں کو دانہ پانی دینے میں کوئی عار نہیں شجھتے۔ ایک فرمازوا کے لیے یہ بات عجیب کا گئی ہے۔ لیکن اس سے لوگوں میں آپ کی عزت دوبالا ہوگئی ہے۔

اسلام کی ترقی اب بھی آپ کی زندگی کا اوّلین مقصد ہے اور بوی سے بوی خوشی یا کامیابی بھی آپ کے خیالات کا رُخ کی دوسری جانب نہیں پھیر سکتی۔ اب آپ اس دھن میں گئے ہیں کہ اپ بیرووں کے مختلف مصالح کو ایک نقط پر مرکوز فرما دیں۔ قد یمی بغض و عناد کو مٹا کر مسلمانوں میں اخوت اور بھائی چارہ کی روح پھونک دیں۔ معاشرتی خرابیوں کا سدباب کیا جائے۔ اور بُت پرتی کو یخ دمین سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اور انہیں باتوں پر آپ اپنا وقت 'محنت اور مساعی صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے اپ اور اب آپ کو اس درانے میں۔ آپ نے اپ کو اس

کی فکر کے علاوہ دوسرے اہم فرائض بھی سرانجام دینے پڑتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر آپ کی حیثیت پنجبر ہی کی ہے۔ طاقت کے حصول نے آپ کے خیالات میں کوئی تبدیلی پیدائبیں کی۔ آپ کی آواز پر لبیک کہیں یا الامان اسلام قبول کریں یا رو کریں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو فبہا اگر نہ ہوں تو اللہ خود ان سے نیٹ لے گا۔ محمد علیہ کو تو صرف ان ہرایات پرعمل بیرا ہونا ہے جو بذریعہ وی آپ کو ملتی رہتی ہیں۔

شہر کے لوگوں میں ایک اہم طبقہ اہل یہود کا بھی ہے۔ جنہوں نے سے پیمبر کی آمد برمبار كباد اور خيرمقدم من حصدتو ضرور ليا بيكن زياده جوش وخروش كا اظهار نهيل کیا۔ ان لوگوں کی حالت سے کہ جب سے قوت و اقتدار نے ان سے کنارہ کشی اختیار ک ہے وہ برابر افق بر نظری گاڑے ہوئے ہیں کہ کب ایک نے پیغمبر مبعوث ہوں اور انہیں دودھ اور شد کی سرز مین (ارض فلطین) میں لے جاکر دوبارہ آباد کریں۔حضرت مویٰ " کے بعد وقا فو قا بی آتے رہے لین انہوں نے سب کو اشتباہ کی جی نظر سے د کھا۔ جب تک محمد علی کے میں تھے یہود نیم ولی جی سے سمی لیکن بہر حال خیال کرتے تے کہ سے موجود تشریف لے آئے ہیں۔ لین اب انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر دی ہے۔ اب انہیں محمد علی پہلی اتنا ہی شک وشبہ ہے جتنا بیوع مسے پر تھا بلکہ اس سے بھی زیاده - کیونکه آپ تو ایک معمولی سا در بان اور سردار قبیله مین کوئی فرق روانهین رکھتے۔ ان کے ذہبی اصول یہود بوں کے اس مفر انہ عقیدہ کوتنلیم نہیں کرتے کہ وہ خدا کی چیتی اور برگزیدہ قوم ہیں۔ آنخضرت اللہ بہت جلد ان کے اس خوف و براس کا اندازہ فرما لیتے اور فورا بی ان کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ فدہی امور کے متعلق وہ جو کھے آزادی جائے ہیں سب منظور کرلی جاتی ہے۔ بلکہ مزید مراعات سے بھی ان کونوازا جاتا ہے اور اس کے جواب میں ان سے صرف اتن سی خواہش کی جاتی ہے کہ مدیند اور الل مدینہ کے وفادار رہیں۔ چناتھ ایک وستاوین تیار ہوتی ہے جس کے مطالعہ ے حضور کی بلندی فکر ونظر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

ددبم الله الرحمٰن الرحيم - يرم عليه كل جانب سے ايك معابده ب مسلمانوں جانب سے ايك معابده ب مسلمانوں دار التحقيق برائے علم و دانش

طریقہ اور حتی الامکان زیادہ منافع پر فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح مدینہ میں ایک نے فتم كا معاشره جنم ليتا ہے جس ميل تقيم عمل متناسب ہے اور محنت سے حاصل كرده سرمايد معقول طریقے پرتقسیم ہوتا ہے۔ مخدوم بننے کے لیے پہلے خدمت گزار بنیا ضروری ہے۔ عمدہ معاشرہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ خود غرضی کو روکا جائے۔ انفرادی کوششوں کی ہمت افزائی کی جائے اور سب لوگوں میں مشتر کہ ایثار و قربانی کی روح چھونک دی جائے۔ مدید میں جو اب معاشرہ قائم ہو رہا ہے۔ اس میں ان تمام اصولوں کوسمو لیا گیا ہے۔ کونکہ اس کے متعلق حضور کا وہی خیال ہے۔ جو خدا تعالی کے متعلق ہے۔ محمق کا خدا جیا کہ سب دکھ کے بیں کی ایک قبیلہ کا دیوتا نہیں ہے۔ وہ نہ اہراہیم کا خدا ہے نہ يحقوب كا وه تو رب العلمين إ وه تمام دنيا جهال اور بني نوع انسان كا خواه وه ا تعلیم کریں یا نہ کریں۔ اللہ بھی ہے اور خالق بھی رب بھی ہے رازق بھی۔ اس لیے جو معاشرہ اسلام نے قائم کیا۔ اسکے دروازے بر مخص پر کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس میں رنگ نسل یا دولت و شروت کی کوئی تمیز نہیں۔ وہ تو ایک بھائی چارہ ہے۔ ایک اعلیٰ درجہ کی اخوت ہے۔ بالکل ایسی جس کی "ابن اللہ" حضرت مسلط نے نشائدہی کی تھی اور اب این الصح ا (آ تخضرت الله اسے عملاً قائم کررہ ہیں۔

محمقالیت این صحابہ کے معاملات میں خواہ کتنے ہی منظم اور منصرم کیوں نہ ہوں لیکن سوال سے ہے کہ جو لوگ آپ کے معتقد نہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے؟ کیا یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی ویبا ہی انصاف اور اس فتم کی رواداری کا سلوک فرماتے ہیں؟

آج سے چند سال قبل کی بات ہے جب آپ نے کفار مکہ سے فرمایا تھا کہ
آپ ان خداوُں کی پرسٹش نہیں کریں گے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اور نہ وہ لوگ آپ
کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ فیصلہ کر کے دونوں کو جداگانہ اجر دے گا۔قسمت
کے پانسہ کی لیکا کیک تبدیلی کے بعد بھی ونیاوی معاملات میں آپ کی رائے تبدیل نہیں
ہوئی۔ بانسہ کی لیکا تبدیلی کے بعد بھی دنیاوی معاملات میں آپ کی رائے تبدیل نہیں
ہوئی۔ بانسہ کی تاکہ آجو کھی کے بعد بھی دنیاوی معاملات میں آپ کی کا قلع قبع کر دیے

(جن میں اہل قریش اور اہل یثرب دونوں شریک ہیں) اور ان لوگوں کے درمیان جو تعاون کرنے پر تیار ہیں خواہ ان کا تعلق کی سل یا فرقہ سے ہو۔ وہ سب مل کر ایک قوم كہلائيں گے۔ پرتمام شرائط گنانے كے بعد معاہدہ من تحرير كيا گيا ہے كہ اعلان جنگ اور معاہدہ صلح تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا۔ کی ایک فرد واحد کو بھی بیدی حاصل نہ ہوگا کہ دین کے وشمنول سے صلح کرے یا ان کے خلاف اعلان جنگ کرے جو یہودی ہارے ساتھ شریک ہوں گے وہ ہرقتم کی اہانت و تعذیب سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ انہیں مسلمانوں کے ساتھ مسادی حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودی یا اور لوگ جو مدینہ میں آباد ہیں سب ایک قوم سمجے جائیں گے۔ اور انہیں اینے ندہب اور عقائد میں بوری آ زادی حاصل ہوگی۔ مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہ ہوگی۔ ان کا تعاقب کیا جائے گا اورسزا دی جائے گا۔ اگر یثرب برحملہ ہوگا تو یہود اس کی مدافعت میں سلمانوں کی امداد كريس ك\_ ابل اسلام اور ابل يبود دونول كے حليفول سے تعرض نه كيا جائے گا۔ جو محض بھی کسی جرم ناانصافی یا بدعنوانی کا مرتکب ہوگا اس کو ہرمسلمان نفرت کی نظر سے د کھے گا۔ خواہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ آخر میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو لوگ اس معاہدہ میں شریک ہیں ان کے تمام باہمی جھروں کے فیصلہ کے واسطے حضور كے سامنے پیش ہواكريں گے۔

جودستور رائح تھا وہ منسوخ کیا جاتا ہے۔" آتش پرستوں کے ایک مبلغ کو جو پروانہ آپ
کی طرف سے عطا ہوا اِس کا مضمون بھی پچھائی تم کا ہے۔" محمقی کی کھرف سے فرخ
بن شخصان اس کے اہل خائدان اور احلاف کے نام قطع نظر اس کے کہ ان میں سے کوئی
دائر و اسلام میں شامل ہو۔ یا اپ آ باؤ اجداد کے غد جب پر قائم رہے اس خط کے ذریعے
ان سب کے جان و مال اور اس تمام اراضی کا جو میدان میں واقع ہو یا وادیوں میں کلی
تحفظ دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ نہ کوئی ناانصافی ہوگی نظم اور جو کوئی میرا یہ خط پڑھے
اس پر لازمی ہوگا کہ ان شرائط کا پوری طرح اہتمام کرے۔ ان کے آتش کدے اور اس
سے متعلق جائداد کلیتہ آنہیں کے قبضہ میں رہے گی۔ اور ان کے غد جب یا معاشرہ کے
متعلق کی قتم کی کوئی وست اندازی جائز نہ ہوگی۔

آ تخضرت علي ن دوسرے مذہب كے لوگوں سے جس فتم كى روادارى كا سلوک کیا اس کاسمجھنا کچھ مشکل نہیں۔قرآن شریف کے صفحات برنظر ڈال کی جائے۔ آپ کوسو سے بھی زیادہ ایے مقامات ملیں گے جہاں خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ نجات صرف مسلمانوں ہی تک محدود نہیں۔ ایک حالیہ سورة میں ارشاد باری تعالی ہے "ہم نے ہرایک کو ایک دین اور ایک طریق عطا کیا ہے۔" اگر ضدا تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو تمام دنیا ایک ہی قوم ہوتی۔ لیکن اس کی مرضی دوسری ہی تھی۔ قرآن اس سے بھی آ گے بڑھ کر کہتا ہے"جو کوئی بھی خدا پر ایمان لاتا اور نیک عمل کرتا ہے خواہ وہ اہل کتاب ہوں (یعنی سلمان یہودی عیسائی) یا صالی اس کے لیے اجر ہے کیونکہ مذہب میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔'' صراط منتقیم' گراہی سے بالکل جدا گانہ راستہ ہے جو محض بھی معبود ان باطل کو محراتا اور اللہ پر یقین کامل رکھتا ہے اس نے درحقیقت الی مضبوط ری کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ کیونکہ اللہ سمع وعلیم ہے۔ دوسرے پنیمروں اور رہنماؤں کی مدافعت میں جو طریق عمل آپ نے اختیار فرمایا وہ بذات خود آب کی مثال رواداری بر دلالت کرتا ہے۔خود اینے متعلق تو آب ایک عام انسان ہونے ے زیادہ کی او نجے مرتب کا دو ی جیلی کر اچھ دار کلکت فیٹنیائے علم طفات معلق آپ کے

چزوں میں سور مردار یا کسی ایے جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے جس پر اللہ کے سوائے کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو۔ یا مر گیا ہو جو گر کر مرا ہو ا مضروب ہو یا درندہ اسے اپنی خوراک بنا چکا ہو۔

ملانوں کے لیے جس زندگی کا نقشہ آپ نے پیش کیا ہے۔ اس میں ترک دنیا یا رہانیت کا کوئی شائبہ اس ہے۔ آپ کے نزدیک نجات مللل روزے رکھنے فاقہ کشی کرنے جسمانی تکالف اٹھانے خاردار بستروں پر کیٹے تجروی زندگی بسر کرنے یا ترک لذات سے حاصل نہیں ہوتی۔جس میں غذا لباس یا خواہش نفسانی کو مطلقاً نظر انداز كرديا جائ ـ اسلام كے زويك انسان كوائي زندگى اس طرح گزارنى جاہے جس طرح الله نے اسے بنایا ہے۔ خدانے ویکھنے کے لیے اس کوآ تکھیں والقد چکھنے کے لیے زبان سو تھے کے لیے ناک سننے کے واسطے کانوں کے علاوہ قوت احساس بھی عطافر مائی ہے۔ اس میں جذبات بھی ہیں اور جوش و ولولہ بھی۔ اس کے حصہ میں عقل و وانش بھی آئی ہے۔ قہم و فراست بھی اور خواہشات بھی۔ اس کو بھی دوسری مخلوق ہی کی طرح سکوین کے سانچہ میں ڈھالا گیا ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنی افزائش نسل کامتنی رہتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ اگر خالق مطلق اسے ایس مافوق الفطرت بستی بنانا جاہتا جس میں نہجنسی خوابشات مول نه جذبات ندحسن وخوبصورتی کی بر کھاتو پھر وہ ایس غلطاقتم کی مخلوق پیدا بی کیوں کرتا۔ قدرت نے اس کے جم میں جو طاقتیں بجتع کر دی ہیں وہ تو ہرنوع اپنا کام شروع کریں گی ہی۔ و بوقامت گلیشیر بھی پہاڑی چشموں کی روانی کا مقابلہ نہیں کر سكتے \_ اور عكو \_ عكو \_ مو جاتے ہيں - تيز وتند ہوائيں پہاڑوں كا منہ پھير ديت ہيں - دنيا ك مرجي ريم شع مين ايعوال كارفرما مين جن يرقابو يانا انساني طاقت ع بالار ہے جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے لیے وہ تخلیق نہیں کیا گیا اور پھر اس میں ناکامیاب ہوتا ہے تو وہ اے اپن جسمانی کی گروری کوتابی یا دوسرے الفاظ میں گناہ گاری سے تعبیر کرنے لگتا ہے اور پھر طرح طرح سے اس داغ کو اپنے دائن سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں تو وہ کی مقدس دریا میں جا کر اشنان کرتا ہے اور بھی جامعہ کراچی دار التحقیق برانے علم و دانش

خیالات بہت بلند ہیں۔آپ ان سب کو برگزیدہ اور معصوم قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی راست گفتاری اور بے باکی حضرت یوسف کی عصمت حضرت لوط کے اعلی کردار پر آپ کی مہر تقدیق ثبت ہے۔ حضرت عیسی کو آپ روح الله تشلیم فراتے اور بجز خدا تعالی سے رشتہ داری کے ان کے تمام مجزات کو برخی مانتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمام پیغیروں پر ایمان لانا بھی ندہب اسلام کا ایک جزو لائیفک ہے۔

اس کے علاوہ دوسرے امور میں بھی آ مخضرت علی بڑی اہم تبدیلیاں فرما رے ہیں۔ یہودیوں سے جو معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے آخری الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ قل کے ذریعہ اور باہمی جھروں کو تکوار کی وساطت سے طے کرنا منع ہو گیا ہے۔ اب وہ تمام معاملات جونوک شمشیر ے حل ہوا کرتے تھے تصفیہ کے واسطے حضور کی خدمت میں پیش ہوا کریں گے۔ تلوار کے استعال کو بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی بالکل ممانعت بھی نہیں کی گئ ہے۔ پیغیر علیہ کوعلم ہے کہ اس سے انصاف اور حقیقت شای کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی ایے مواقع پیش آجاتے ہیں۔ جب اے بنام کرنے کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔مثلا جہاں آزادی وحریت یامال ہوتی نظر آئے یا حق و انصاف نداق بن کر رہ جائیں یا پھر کسی کرایہ کے شؤ کو اقتدار کی گدی پر بھا دیا جائے۔مسلمان کو اس عبادت گاہ کے تحفظ میں بھی تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے جو خدا کے نام پر وقف ہو۔ قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کی ندہب یا فرقہ سے ہے۔ پھر حفاظت خود اختیاری میں بھی اس کا استعال جائز و مباح ہے۔خواہ حملہ آور یبودی عیسانی یا مسلمان ہی کیوں نہ ہو کیکن تلوار کے ذریعے غرب کی تبلیغ کو نہ قرآن نے جائز قرار دیا ہے۔ نہ پیمبر صاحب نے بی اس کی اجازت دی ہے۔ اس لیے اسلامی فقہ بھی اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ای طرح جارحانہ جنگ وجدل بھی ممنوع ہے۔

جواء اور شراب کے حق میں بھی پیغیبر صاحب کی تتم کی رواداری نہیں برتے اور ان کو شیطانی اور طاعونی افعال قرار دیتے ہیں۔ ای طرح مسلمانوں کو کھانے پینے کی KURF: Karachi-University Research Forum

یادری کے آ کے گھنے میک کر اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے لگتا ہے مجھی وہ یارا کرنے ك لي نكل كھڑا ہوتا ہے اور بھى آئندہ سال كے واسطے تقديس كا كوئى بروگرام بنا ليتا ہے۔ اس معاملہ میں وہ کچھ زیادہ قصور وار بھی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں اتنا ملوث ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی اخروی فلاح و بہود کی ذمہ داریاں ماہرین دینیات یا ندہب کے تھیکیڈاروں کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی ببرحال زندہ رہنا اور روئی کمانا ہے۔ اب گناہوں کی فہرست جتنی طولانی ہوگی اتنی ہی ان کی جیبیں پُر مول گی۔ اس لیے گناموں کی بھر مار ضروری مو گئے۔ پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ یادر یوں کے طبقے یا خانقا ہوں میں کوئی دوسرا اخلاقی معیار قائم ہے۔ یہاں بھی وہ الی راتیں گزارتے ہیں جو ان جیسی مقدس ستیوں کے لیے زیبا اور مناسب نہیں۔ اتنی زیادہ ای جاتے ہیں جو کی صورت سے بھی مناسب نہیں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں صدق وسیائی کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ بلا شادی کے بچے پیدا ہوجاتے ہیں۔موقع موقع سے جواء بھی کھیل لیتے ہیں۔لین ان سب کے باوجود خدا کے نام کی سیج ضرور پڑھتے رہے ہیں۔ محمقی کے سامنے احبار اور رہبان کی زندہ مثالیں موجود ہیں۔ اس کیے آیا اینے ہاں پر دہتوں یا یا دری فتم کے مذہبی طبقوں کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے اور انسانی بداخلاقی کی ساری ذمہ داری انہیں کے سر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے نہ صرف خدا کومعطل کر کے مصنوی معبدوں کو اس کی جگہ بٹھا دیا ہے بلکہ انسانی ضمیروں کو بھی طمع و لل في ك بندهنول مين جكر ركها ہے۔

اس لیے محمد علیہ کی کوشش ہے ہے کہ خدا اور انسان دونوں کی صحیح حیثیت متعمن کر دیں۔ خدا کو واحد و قدوس بتا کر اور انسان کو اس سانچ میں ڈھال کر جس میں خالی کا نتات اس کو ڈھالنا چا ہتا ہے۔ خدا اور بندے کا براہ راست تعلق قائم ہو چکا ہے اور گو آپ خود کی فرد واحد کی شفاعت کرنے کی حای نہیں بھرتے لین بندوں کو بلا قید زمان و مکان براہ راست خدا سے مسلک کر دیتے ہیں۔ اسلام نے گناہوں کی فہرست کو بھی مختصر مکان براہ راست خدا ہے مسلک کر دیتے ہیں۔ اسلام نے گناہوں کی فہرست کو بھی مختصر کر دیا ہے۔ نہ انسانی کر دیا ہے۔ نہ انسانی کر دیا ہے۔ نہ انسانی

صلاحیتوں کو بالائے طاق رکھنے کی۔ آتخضرت علیہ صرف نذر بی نہیں بشیر بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں" خداکی دی موئی نعتوں میں سے کھاؤ پواور اللہ کا شکر ادا کرو۔" لیکن اس کے ساتھ ہی ہی بھی ارشاد ہوتا ہے "اے ایمان والوائم اپنی کمائی سے بہترین حصہ ضدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھتم کو زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں سے بھی خیرات کیا کرد۔'' یہ ہے مختصر طور پر اس زندگی کا خاکہ جو ایک مسلمان کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس لیے بجر اُن معدودے چھ چیزوں کے جو حرام کر دی گئی ہیں۔ اہل اسلام کوحق حاصل ہے کہ خوش و خرم زعر کی بسر کریں اور خدا تعالی نے جو بیرال تعتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے دل بحر کر کھائی پئیں۔ ان آزادیوں کے نتیج بی میں اس کے اغدر علوم و فنون سائنس اور ادب کی اعلیٰ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں جو اس کو وربعت کی گئی ہیں۔ وہی اسے ایک با اخلاق انسان بناتی اور جسمانی وجاہت عطا کرتی ہیں۔ وہ جو کچھ كما تا ہے اس ميں سے خرچ كرنے ير بھى تيار رہتا ہے۔ جس كو ديكھ كر دوسرے بھى يكى سبق سکھتے ہیں۔ مخضر یہ کہ وہ اپنی زندگی ہلمی خوشی گزار دیتا ہے۔ کیونکہ اے اپنی دنیادی زندگی سے بہترین چول چن لینے کا موقع ملا رہتا ہے۔ اس کیے اسلام کے متعلق یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ وہ انسان کا خلیقی اور فطری مذہب ہے۔

اس وسیج المشر بی کی جھلک ہم کو اسلام کے تجارتی اور کاروباری قوانین میں بھی نظر آتی ہے۔ عرب بالعوم خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتے اور اونٹ بھیڑ بکری یا گھوڑ کے پال کر روزی کماتے ہیں۔ لیکن بعض قبائل کا مستقل پیشہ تجارت ہے اور وہ کاروانوں کے ساتھ مشرق ومغرب کے سفر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن نے ابھی تک تجارت کی اباحت کا صرف ضمنا ذکر کیا ہے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ اس کے متعلق بعض اہم نکات کوشک و شبہ سے پاک و صاف کر دیا جائے اس لیے تجارت کو سال کے ہر جھے خصوصاً ایام جج شب بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے لیکن تجارتی مقاصد کو نماز کے مقابلے میں ٹانوی حیثیت جامعہ خراجی دارالندیونی برانے علم و دانش دی گئی ہے۔

باہمی معامدات کی بابندی پر قرآن میں برا زور دیا گیا ہے۔"متی وہ لوگ میں جو اینے وعدوں کو پورا کرتے اور امائوں کے معاملہ میں احتیاط برتے ہیں۔ اگر فریقین کو ایک دوسرے پر اعماد ہوتو فیہا کین اگر ان میں سے ایک زبانی معاہدے کو قابل اطمینان نبین مجمتا تو ایک کاتب کا انظام کیا جائے۔ جو قابل اعتاد گروہوں کی موجودگی میں شرائط کو ضبط تحریر میں لے آئے۔لیکن جوطریقت کھی عمل میں لایا جائے شرائط کی پابندی برصورت لازی ہوگ۔ دراصل ہونا بھی کہی جانے کوئکہ باہمی معاہدات میں ظلم و زیادتی یا زبردی کو کوئی وظل نہیں۔ بر محض کو اختیار ہے کہ اپی مرضی کے مطابق زعرگی بسر کرے۔ اور جو جانے پیشر اختیار کرے۔ جس طرح اسلام لانے پر کوئی بابندی عايد نہيں كى كئے۔ اى طرح خريد و فروخت ميں بھى كى طرح كے جركو وفل نہيں۔ ليكن جب کوئی مخص اسلام لاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن اور آ تخضرت علیہ نے زندگی کے جو اصول مقرر کیے ہیں وہ ان سب کو تشکیم کرتا اور اللہ سے اس کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ ای طرح اگر وہ کی دوسرے سے معابدہ کرتا ہے تو اس پر کاربند ہونا لازی ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ضابطہ اخلاق اس کامتمی ے کہ ہرانسان اینے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کرے۔

اسلام میں داخل ہوتے وقت خدا تعالی سے جوعبد و میثاق کیا جاتا ہے۔ وہ بہر نوع زبانی ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی خاص رسم اوا کرنی نہیں پڑتی ہر بات کا انصار اس کی خلوص نیت پر ہوتا ہے۔ لیکن دو انسانوں کے درمیان تحریر پر زور دیا گیا ہے۔ اہل اسلام کو تھم دیا گیا ہے کہ ہرصورت میں "عبد و بیان پر قائم رہو۔" ای طرح وزن اور تاب تول کے جموٹے پیانوں پر بھی حضور اللہ نے تے خت نفرین کا اظہار فرمایا ہے۔ مومنوں کو تھم ہے کہ تراز و کو تھے رکھیں اور جھکیا تولیس اور جو شخص ایبانہیں کرتا اس پر لدت کی گئی ہے۔ تاب تول پر اس شد و مد کے ساتھ تھم دینے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپند رہو۔

الما زور دیا ہے پائٹری پر اتا زور دیا ہے RFikarachi University Research

وہیں سود کی بھی بڑے سخت الفاظ میں غدمت فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی شیر کوئی بھیڑیا ،
کوئی دخمن اتنا خطرناک نہیں جتنا ایک سود خور قرض خوار ہوتا ہے۔ اس کے لیے جنت و
دوزخ کے درمیان اعراف میں بھی کوئی جگہ نہیں۔ اس کی جگہ تو مخصوص ہو چکی۔ اسے
ہیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا اور آگ میں جانا ہوگا۔

اسلامی قانون ایک مقام پر انتهائی زم ہو جاتا ہے۔ لینی جہال مظاوموں ضرور تمندول اور تی وستول کے حق میں خیرات وصدقات ادا کرنے کا سوال اٹھتا ہے۔ آمدنی میں سے اُن کا حصہ نکالنے اور زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنے کا بار بارتھم فرمایا گیاہے۔ اس کے ساتھ بی و وسرول کو بالخصوص تیمول اور بواؤں کے جائیداد کے تحفظ ر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ مقروضوں کے حق میں بھی احکامات بہت واضح ہیں۔ جب کوئی قرض لے تو اسے جاہیے کہ وہ تمام شرائط خود لکھوائے اور کاتب کو ہدایت بے کہ وہ ان کو بڑی احتیاط اور دیانتداری سے لکھے دوسرے معاہدات کی طرح اس میں بھی لازی ہے کہ ادائیگی کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کی تخق سے مابندی کرے لیکن اگر وقت مقررہ يراس كے ياس موجود نه جوتو كيا كيا جائے؟ اس صورت ميس قرض خواہ سے كہا گيا ہے كداس وقت تك انتظار كرے جب تك مقروض أدا يكى كے قابل نہ ہو جائے یا اس رقم کو خیرات کے طور پر بالکل ہی معاف کر دے اور اس دوسری صورت کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ توانین ان اصولوں سے بالکل مختلف ہیں جن کا دوسری قوموں میں رواج ہے۔ قرآن مجید قرضہ کی عدم اوا لیکی برکوئی سزا مقرر نہیں کرتا جب کہ اس کے مقابلہ میں روما کا قانون ناوھندگی کو اتبا سخت جرم قرار دیتا ہے کہ اس کی یاداش میں مقروض کو پھائی تک دی جا عتی ہے یا یہودیوں کے نزدیک اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ ان سب کے مقالعے میں حمورانی قوانین کھے زیادہ نرم ہیں۔ کیونکہ ان میں صرف اتنی سزا مقرر ہے کہ خض خدار این بوی اور اولاد کو تین سال کے واسطے قرض خوار کی خدمت میں وے دے۔ حضرت مسل چونکہ پچھلے پینمبروں کے نافذ کردہ قوانین کو دوبارہ نافذ کرنے کی خاطر مبعوث ہوئے اس لیے انہوں نے مقروض کو قید کیے جانے کا قانون برقر ار رکھا۔ اور میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے پر تلے ہوئے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا حرم برا وسیع اور منتخب ہے۔

اس سلسله میں آنخضرت علیہ نے جواصلاحات نافذ فرمائیں وہ بہت اہم اور دورس میں عورت کے ابتدائی گناہ کوتو روایات برمنی قرار دے کرمسر دکر دیا گیا ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچے معصوم ہوتا ہے۔ اس میں لڑکے اور لڑکیاں کیال ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں رہا کہ عورت کو شیطانی مخلوق گردانا جائے یا جس طرح بچھو کے بیج کو پیدا ہوتے ہی ہلاک کر دیا جائے۔ ای طرح نوزائیدہ لڑکی کا بھی گلا گھون دیا جائے۔ اب یہ خیال بھی باطل ہو گیا ہے کہ عورت تو مرد کے واسطے بنائی گئی ہے لیکن مرد عورت کے واسط مختص نہیں ہے۔ قرآن کی رُو سے عورت مرد کی بقیہ نصف ہے۔ اور دونوں کی تخلیق ایک ہی مادہ سے ہوئی ہے۔ ان یہود کے جواب میں جوانی متورات سے کہتے ہیں کہ تمہارے مطالبات صرف اینے شوہروں کی شہوائی سکین تک محدود میں اور وہ تمہارے اویر حکرانی کرے گا۔ اس کے بھس اسلام کہتا ہے کہ عورت تمہارے گھر کی مالکہ ہے اور اسے بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مرد کو ہیں۔ جو کچھ اس سے متوقع ہے ای کی وہ بھی توقع رکھتی ہے۔ قرآن نے نکاح اور طلاق کے جوقوانین وضع کیے ہیں۔ ان میں دونوں اصول کیال کار فرما ہیں۔ شادی زن و شوہر کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ جس میں فریقین کی حیثیت غور و خوض ایجاب و قبول اور نکاح سب کچھ شامل ہے۔ جو محفل کی عورت سے شادی کرتا ہے اسے عمر اور عقل کے لحاظ سے اس قابل ہونا جا ہے کہ وہ معاہدہ کر سکے۔ اس صورت میں عورت میں بھی اتن سمجھ ہونی جا ہے کہ وہ اسے منظور كرے۔ اور اس ير رضامند ہو جو محض اس كے جسم كى خواہش كرے وہ اس بات كى بھى ضانت دے کہ اگر اس کا ول مجر جائے یا اس پر پیری وضعفی غالب آ جائے تو بیوی کی مثی پلید نہ ہوگ۔ دوسرے معنوں میں اس کے واسطے مہر اور نان و نفقہ کا بھی انظام کیا جائے۔ نکاح کی رسم متند گواہوں کے سامنے ادا ہونی ضروری ہے۔ ای طرح طلاق کا معاملہ بھی بہت آسان ہے اور اس میں خواہ کو اہ کے الجھاؤی یا پیچیدگیاں پیدا نہیں کی جامعہ کراچی دار انتخابی برانے علم و دانش www.kurfku.blogspot.com

اس سلسلہ میں انہوں نے مقروض کو اس طرح نصیحت فرمائی ہے "اپ مد خالف سے جلد فیصلہ کر لؤ مبادا وہ تہمیں منصف کے حوالے کر دے اور منصف تمہیں انسروں کے حوالے کر دے۔ ور منصف تمہیں انسروں کے حوالے کر دے۔ جوتم کو جیل بھیج دے اور میں تمہیں صاف صاف بتاتا ہوں کہ پھرتم اس وقت کر دے۔ بیک کوٹری اوا نہ کر دو۔ "
ک رہا نہ کیے جاؤ کے جب تک کوٹری کوٹری اوا نہ کر دو۔ "

ية تمام اصلاحات افي جكه بهت الهم بير ليكن انقلاني تبديليان تو دراصل اب شروع ہونے والی ہیں۔ یعنی اسلامی معاشرے میں عورتوں کے متعلق قوانین کا آغاز آتخضرت الله في بخوبي و كيه ليا ب كرعربول من عورت كي حيثيت كي منقوله جائيداد سے زیادہ نہیں وہ اینے باپ نا شوہر کی ملیت ہے۔ باپ کے مرنے پر اس کی بوائیں باقی سازوسامان کے ساتھ الرے کو وراثت میں ملتی ہیں اور اے اختیار ہے کہ ان سے جو عاب سلوک کرے۔ بعض قبائل بالخصوص قریش اور کندہ میں دختر کشی عام ہے۔ یہودیوں میں لڑکی کی حالت اس سے کچھ بہتر ہے باپ کو اختیار ہے کہ اسے بطور کنیز کی کے ہاتھ فردخت کر دے بلکہ اگر باپ فوت ہو جائے تو بھائی بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرسکتا ے لیکن اگر وہ حسین اور جاذب نظر ہے تب تو یوں سجھے کہ وہ ایک گوہر بے بہا کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔عیرائیت نے عورت ك ازلى گناه كوآج تك نہيں بخشا ہے۔ اگر وہ ساني كے بہكانے ميں نہ آتى تو انسان آج بھی باغ عدن میں برہنہ تن وندنا تا چرتا۔ ول کھول کر گاجریں اور ساگ کھاتا اور صحت و تندری کا مجمعہ بنا رہتا۔ اس لیے عیسائیوں کے مزد یک عورت آج بھی شیطان کا دروازہ بھی جاتی ہے۔ قیاصرہ روما کی عیاشیوں بابل کی بدکاریوں اور ٹرائے کی تیاہ کاریوں کا سارا الزام ای کے سر ہے۔ کلیسا کے ارباب حل وعقد ابھی تک اس بس و پیش میں متلا ہیں کہ اسے جنت میں وافلہ کی اجازت فل بھی سکے گی یا نہیں۔متی مرقش لوقا اور بوحنا اس باب میں بالکل خاموش میں کہ آقا (میع) کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا۔ ایران روم ایکھنز اسکندریہ اور تمام جزیرہ نمائے عرب میں تعدد از دواج ایک عام رسم کے طور پر رائع ہے۔ عیمائی بیودی ایرانی ژنداور بت پرست کثرت ازدواج KURF: Karachi University Research Forum

--

شادی بیاہ کے معاملات میں اتی آزادیاں اور سہولتیں دینے کے بعد یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ اسلام میں زنا کاری اور غیر عورت سے تعلقات قائم کرنا نا قابل معافی جرم قرار دے دیئے گئے ہیں۔ ان باتوں کو نہ انسان ہی پند کرتا ہے نہ خدائے قدوی۔ زانی کو سوائے زانیہ کے کئی سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کوئی زانیہ بجز زانی یا شرک کے کئی سے نکاح نہیں کر کئی۔ اٹل اسلام کو اس قتم کی منا کحت سے قطعی طور پر روک دیا گیا ہے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے" زانی نکاح نہ کرے گر زانی یا مشرک اٹل اسلام پر حرام کر مشرکہ کے ساتھ۔ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے گر زانی یا مشرک اٹل اسلام پر حرام کر دائی یا مشرک اٹل اسلام پر حرام کر

اسلام نے عورت کو صرف اتنا ہی اختیار نہیں دیا کہ اپنا جم کن شرائط یر کس ك قضه ميں دے بلكه معاشرے ميں دوسرى صنف لينى مرد كے ساتھ رہنے ميں اس كے درج اور مرتبہ کی بھی مخصیص کر دی ہے۔ اب اس کی حیثیت ایک سامان کی سی نبیس رہی كه ات خريدا اور يي جا سكے وہ اب گھركى ملكہ اور اس لحاظ سے نصف اوّل ہے -مردوں کی جائداد سے اسے محروم الوراث رکھنے کی تمام شقیں اُڑا دی گئی ہیں۔ اس طرح بوہ عورتوں کو بھی جنہیں اب تک شوہروں کی متروکہ املاک میں اس وجہ سے حصہ دار نہ سمجها جاتا تھا کہ وہ خود بھی ورثہ میں بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی تھیں حقدار قرار دے دیا گیا ہے۔ بیٹیوں کو بھی والدین کی میراث سے سے کہد کرمحروم کر دیا جاتا تھا کہ وہ جب شادی ہونے کے بعد دوسرے کے گھر میں جاتی ہیں تو مال باپ کے خاندان سے ان کا تعلق خم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان کا بھی حق مقرر کر دیا ہے۔ لڑکول کو بھی اس بہانے سے کہ وہ ابھی کمن جیں اور اپنی جائداد کی حفاظت یا قومی مدافعت کے لیے جھیار اٹھانے کے قابل نہیں این ورش سے بے وظل نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح احکام قرآنی کے ماتحت جنس یا عمر سمی ورافت میں حائل نہیں ہو عتی۔ بیویاں کو کیاں مہنیں اور ما کیں مقررہ قوانین کے مطابق حصہ وار ہوتی جیں۔ مروکو صرف اتن رعایت وی گئی ہے کہ جاسم

کئیں۔ علیحدگی کے لیے کسی الزام یا جعلی فریب وہی کی ضرورت نہیں۔ چونکہ شادی کا معالمہ ایک معاہرہ پر جنی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کی شرائط سے انحراف کیا جائے تو وہ مخ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کا نقطہ نظر منطق بھی ہے اور قابل فہم بھی۔ لیمن طلاق سے قبل مہر کی بقیہ رقم اوا کر دینی لازی ہے۔ ہاں اگر عورت خود طلاق لینا چاہے تو اسے مہر کی رقم معاف کرنی ہوتی ہے۔ علیحدگی کے بعد مرد اور عورت دونوں بعض شرائط کے ساتھ دوبارہ ازدواجی زندگی میں مسلک ہو کتے ہیں۔ یا حسب بیند دوسری شادیاں کر کتے ہیں۔ لیکن میراث چونکہ باپ کے سلط سے ہوتی ہے اس علیے طلاق کی صورت میں پیدا ہوئے والے بچ کی ولدیت مشخص ہونا لازی ہے اور اس صورت میں ہر قشم کے بیدا ہوئے والے بچ کی ولدیت مشخص ہونا لازی ہے اور اس صورت میں ہر قشم کے شک و شبہ سے بچنے کے واسط لازی رکھا گیا ہے کہ عورت تین چین ختم ہونے سے قبل دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اس طرح بیوہ عورتیں بھی عدت ختم ہونے کے بعد ہی کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہیں۔

اسلام نے تعدد ازدواج کو جائز قرار دیا ہے گر اس کے لیے شرائط کا بھی تعین کر دیا ہے۔ مسلمان پہلی بیوی کے علاوہ تین اور بیویوں رکھ سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ چاروں میں عدل و انصاف قائم رکھ سکے۔ لیکن اگر وہ سجھتا ہے کہااییا کرنا ممکن نہ ہوگا تو اسے صرف ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر بیوی کو غلط رویہ اختیار کرنے کی بناء پر طلاق دی جائے تو اس صورت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ چار مہینے تک اس معاملہ پر خوب غور و خوش کریں اور اس کے بعد بھی اگر وہ دیکھے کہ با ہمی مناقشات کے سبب بجر طلاق کے کو فی چارہ کارنہیں تو مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورت کو ہنی خوش کی جے دے کر رہے۔ کر خصت کر دے۔

مسلمان کے لیے کی مسلم یا اہل کتاب (یہودی عیسائی) یا ایس مسلمان عورت کے جس کا خاوند کافر ہے۔ لیکن وہ خود دورانِ جنگ اہل اسلام سے آ ملی ہو شادی جائز ہے۔ لیکن خود مسلمانوں کے درمیان محرم رشتہ داروں مثلاً مال بہن لڑک چچی کھو پھی کم مسلم فود مسلمانوں کے درمیان محرم رشتہ داروں مثلاً مال بہن لڑک چی کھو پھی کہ KURF: Karachi University Research Forum بھی بہنوں سے نکاح حرام جسی بھائجی رضائی مال یا بہن ساس بہویا یہ لیک وقت دو حقیقی بہنوں سے نکاح حرام

······•(5)

معاثی قوانین کے اجراء میں پنجبر علیہ کی مسائی کو بہت اہم بھی ہیں اور دوررس نتائج کی حامل بھی۔ لیکن آپ کا کل وقت اس پر صرف نہیں ہوتا کیونکہ آپ اسلام کے مقدا پہلے ہیں اور دنیاوی حکومت کے سربراہ بعد میں۔ نماز باجماعت میں آپ بحثیت ایک مقدر و معمر امام کے خدا کی وحدانیت اور قوت تخلیق کا بیان فرماتے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی نئی سورتوں میں بھی اللہ کی صفات حمیدہ آنہیں پُرشکوہ الفاظ میں بیان ہوتی ہیں۔ جن میں قیام مکہ کے دوران ہوا کرتی تخییں۔ جس وقت آپ کوشہر مکہ چھوڑ کر بجرت کرنا پڑ رہی تھی۔ اس وقت بھی آنخضرت علیہ اور ان کے صحابہ جہاں تک ممکن ہوتا پوشیدہ طور پر اشاعت اسلام میں کوتا ہی نہ کرتے تھے۔ نمازیں بوی مختمر ہوا کرتی تھیں۔ کیونکہ اس کے لیے وقت اور موقع بشکل ہی مل سکتا تھا۔ لیکن مدینہ بینچ جانے کے بعد بخگانہ فرض نمازوں کے علاوہ جمعہ کی ہفتہ وار نماز ادا کرنے کے لیے بھی کوئی امر مانع بنیں۔ امن و سکون بھی ہے اور فرصت بھی میسر ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہر چیز کے واسلے اصول طے کیے جا ئیں اور قاعدے مقرر ہوں۔

چین و اطمینان کی برکات عاصل ہو جانے کے بعد بھی نماز کے متعلق حضور علیہ کے خیالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ نماز اب بھی آپ کے لیے جان و دل سے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثناء تعریف و تو صیف اس کی درگاہ میں بجز و اکسار کا اظہار اور خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ کا نام ہے۔ اس کو ادا کرنے کی جگہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ خواہ آپ اسے چرخ زمردین کے نیچ کی جگہ ادا کریں یا اپنے کم ہ خواب میں اس کے لیے نہ کی طمطراق کی ضرورت ہے نہ سنہری ریٹمی جائے نماز کی نہ پھولوں کی حاجت ہے نہ عرق گلاب یا بید مشک کی نہ عطر و لوبان درکار ہیں نہ عود و عزز نہ پادری عاجہ نہ ربی نہ پنڈت کی احتیاج ہے نہ مقدس باپ کی ہو مخص کو اختیار ہے کہ خواہ فرد عاجہ نہ زادا کرے یا باجماعت۔ فرض نماز کی امامت زید عمر کرکوئی بھی کر سکتا ہے۔ واحد نماز ادا کرے یا باجماعت۔ فرض نماز کی امامت زید عمر کرکوئی بھی کر سکتا ہے۔ البتہ قرآن کے متعلق اس کا علم باتی نمازیوں کے مقاطح میں زیادہ ہونا ضروری ہے یا البتہ قرآن کے متعلق اس کا علم باتی نمازیوں کے مقاطح میں زیادہ ہونا ضروری ہے یا

اے دوگنا حصہ ملتا ہے۔ اولاد خواہ بیابتا بیوی کیطن ہے ہو یا باندی کے اگر باپ ایک ہے تو حصہ مساوی ہوگا۔ پھر یہ بھی لازی ہے کہ اس کی متروکہ املاک کا دو تہائی حصہ لامحالہ وارثوں کو پہنچے گا۔ چاہے وہ اپنے وصیت نامہ میں پھھ ہی کیوں نہ لکھ جائے۔لیکن اس کا اطلاق ایک تہائی جائیداد پر ہی ہوسکتا ہے۔

ان قوانین پر اگر ایک غیر جانبدارانہ نظر ڈالی جائے تو بہ حیثیت مجموعی سب برے معقول نظر آتے ہیں۔ مثلاً دونوں اصاف کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں۔ بچوں کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ بوڑھے والدین کے لیے بھی ترکہ کی شرح مقرر ہے اور اگر وصیت کندہ کی جائز وارث کی حق تلفی کرنا چاہے تو اس کا بھی سدباب کر دیا گیا ہے۔

یہ تمام احکامات وقاً فوقاً قرآن مجید کی سورتوں میں موقع کی مناسبت سے نازل ہوتے رہے ہیں۔لیکن ان کا لبلباب میں سورۃ بقرہ میں ملتا ہے جے مخفر قرآن كہا جا سكتا ہے۔ ان معاشى معاملات كے علاوہ اس سورة ميں اہل اسلام سے متعلق بعض دیگر امور پر بھی روشی ڈالی گئ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ضدا کا کلام ہے جو پیغبر آخر الزمان علی کے ذریعہ بی نوع انسان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اس عقیدہ کی پُرزور روید کی گئی ہے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوسکیں گے قرآن کہتا ہے کہ خلد کے دروازے ان تمام لوگوں پر کھول دیتے جا کیں گے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اور این ہر کام کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شرق ہو یا مغرب سب خدا ہی کی جلوہ گری کے کر شے ہیں اور جدهر بھی رخ كرو وه تمهارے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ كوكوئي ضرورت نہيں كه وه كى كواينا بنا بنائے۔ كونكه برشے اى كے زير فرمان ہے-مسلمانوں كو بدايت كى كى ہے كہ وہ نيك اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہیں۔ سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے اس طرح ج کے متعلق بھی احکام دیے محے یں اور آخر میں خدا کے لیے جہاد کرنے پرمسلمانوں کو ابھارا گیا ہے۔

KURF: Karachi University Research Forum

پھر یہ کہ نمازی کسی فضیلت کی بناء پر خود اس سے امامت کی درخواست کریں۔ اب اس کا بھی دفت آگیا ہے کہ جملہ نمازوں کی تفصیلات مقرر کر دی جائیں اور یہ بھی طے کر دیا جائے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کس طرح جائے۔ اوّل الذکر کے متعلق تو کوئی دو موار مسلہ کہ مسلمانان شہر کو نماز کی اطلاع کس طرح دی جائے البتہ زیر بحث آگیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل یہود کی طرح قرنا پھونکا جائے۔ بعض اس پرمعر ہیں کہ عیسائیوں کی تقلید ہیں گھنٹہ بجایا جائے۔ بلا خر معزت عرق اس مسللہ بعض اس پرمعر ہیں کہ عیسائیوں کی تقلید ہیں گھنٹہ بجایا جائے۔ بلا خر معزت عرق اس مسللہ کوئی شخص ایک او فی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس سلسلہ میں ایک خواب دیکھا ہے کہ کوئی شخص ایک او فی ہینار پر کھڑا ہو کر باآ واز بلند ضدا کی وصدت اور عظمت کا نعرہ بلند کوئی شخص ایک او فی ہیں۔ پھر وہ مسلمانوں کو نماز کے لیے فلاح کے داستہ پر بلاتا ہے۔ میں طرح اس صدا کوشروع کرتا ہے۔ اس طرح اللہ اکبر پرختم کر دیتا ہے۔ اور جس طرح اس صدا کوشروع کرتا ہے۔ اس طرح اللہ اکبر پرختم کر دیتا ہے۔

اس خواب نے کل مسلم حل کر دیا ہے۔ اس انسانی بانگ کا مقابلہ نہ کوئی باجا کرسکتا ہے نہ گھنٹہ۔ ای وقت سے مؤذن پانچوں وقت حضرت عر کے خواب کی مطابقت میں اذان کے ذریعہ سلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے اور لوگ مجد میں جوق در جوق آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔

اگر کسی کو حضور علی اور بین موسک ہوئی طاقت اور اقتدار کے متعلق تشویش ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سے تو وہ سادہ لوح باشندگان بیڑب ہی ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو مدعو کیا اور اپنا سربراہ بنایا۔ آپ علی ہے ان کے قدیم مراسم اور روایات کو اس طرح تبس نہس کر دیا کہ ان کے آباؤ اجداد و کھتے تو دائتوں میں انگلیاں دے لیتے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کو حضور کی آبد پر خوشی ہوئی چاہیے تھی تو وہ اہل یہود تھے۔ کیونکہ حضور نے ان کے تمام کو حضور کی آبد پر خوشی ہوئی چاہیے تھی تو وہ اہل یہود تھے۔ کیونکہ حضور نے ان کے تمام کی سلمی کی مسلم کر لیا ہے۔ آپ ان کے تمام کی کلالی کی دیمی پنیمر کہہ کر ان کی خلطی کی اصلاح فرما دی ہے۔ ان کو خمیر اور اقامت دین کی ممل آزادی عنایت فرمائی ہے۔ بلکہ لالہ KURF: Karachi University Research Forum

یہاں تک کیا ہے کہ ان کے مقد س شہر بیت المقد س کو صلمانوں کے سجدہ کا رخ مقرر کیا ہے۔ لیکن کوئی رعایت کوئی رواداری کوئی نری یہودیوں کو وقاداری بر آ مادہ کرنے کے لیے کائی نہیں۔ آپ کی یئرب میں تشریف آ وری پر شم ولی سے جو خیر مقدم کیا بھی گیا تھا وہ اب تخی اور تفر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فیاضی کا جواب غداری سے ویا جا رہا ہے۔ وہ اپنی اس ناکای اور ماہوی کو چھپانے سے قاصر ہیں کہ حضور علیت کو آلہ کار بنا کر تمام ملک عرب کو ایک یہودی مملکت میں تبدیل کر لیں۔ اس لیے وہ اسلام کے دشنوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ سے جو عہد و پیان انہوں نے ابتداء میں کیے شے انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تم اسلام کو پیند کرتے ہو یا بت پری کو تو وہ چیکے سے دوسری طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اسلام کو پیند کرتے ہو یا بت پری کو تو وہ چیکے سے دوسری طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اسلام کو پیند کرتے ہو یا بت پری کو تو وہ چیکے سے دوسری طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اس کے شاعر اہانت آ میز اشعار میں حضور علیت کو بدنام کرتے ہیں اور قرآن کا بازاروں میں خداتی آؤاتے ہیں۔ یہودیوں کے سرداری خواقین اسلام بالحضوص قریش مکہ سے سازباز میں خداتی آور آن کی وجہ سے مدید غدادی اور منافقت کا مستقر بن جاتا ہے۔

ر لے بیں اور ان کی وجہ سے مدید مران در اور اس کے جہ سے میں اس اس اس کے میلئے ابھی تک میلئے ابھی تک میلئے اور پنجیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی ذات پر بجروسہ کیا اور چافین کی طعن و تشنیع کی بھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن اب کہ سلطنت کی باگ دوڑ بھی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ مدینہ کا تحفظ بھی حضور اللہ ہی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور غداریوں میں سے اعراض کرنا یا سازشوں پر آ تکھیں بند کیے رہنا ممکن نہیں۔

ایک پرانی مثل ہے کہ ''اگرتم کامیاب ہوتا چاہتے ہوتو بہت اچھے بنے کی کوشش نہ کرتا۔ نقتر کا احمان مندی فراخد تی سب بہت عمدہ صفات ہیں۔ لیکن اپنی صدود کے اندر' اکثر ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں جب ان سے تعرض کرنا مفید ہی نہیں ضروری ہو جاتا ہے۔ حضور علی نے یہود کی تالیف قلوب کے لیے ان کے ساتھ جو مراعات برتی ان پر کھتے چینی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی برتی ان کی وفاداری اور صوابد ید پر جو اعتاد کیا تھا وہ انسانی فطرت کا علم نہ ہونے اور ساست کے فن حفاداری اور صوابد ید پر جو اعتاد کیا تھا وہ انسانی فطرت کا علم نہ ہونے اور ساست کے فن

ہے ناوا تفیت کی بنا پر تھا۔

آپ کے گردد پیش جو سازشیں ہو رہی تھیں حضور علیہ ان سے بے خر نہ تھے۔ یہ درست ہے کہ آپ کے کردار میں اخلاق اور اُنس و محبت رچی ہوئی تھی لیکن آپ کو اس کا بھی احساس ہے کہ اگر آپ کو اس سلطنت کا تحفظ کرنا ہے جس کی باگ دوڑ آپ كے ہاتھ ميں دى كئى ہے تو آپ كوول نہيں بلكه وماغ سے كام لينا جاہے۔آپ كو جادو يا معجزات پر اعقاد نہیں۔ آپ تو ایک مزدور کی طرح این ہاتھ سے کام کرنے والے اینوں اور لکڑی سے معجد بنانے والے مقنن ناظم اور ایک ہوشیار کاریگر ہیں۔لین جسمانی شهامت و لطافت کے ساتھ ساتھ آپ بے نظیر ذہانت کپیش تہی استدلال اور محکم کی صفات سے بھی متصف ہیں۔ آپ میں جملہ عناصر مجتمع ہو گئے ہیں۔ آپ کی نشوونما ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں نیجے ریکتان اور اویر آ سان کا سابی تھا۔ ایک وقت تھا کہ آ پ زكوة وصدقات خرات اور نيك اعمال كم متعلق وعظ فرمايا كرتے تھے۔ آپ الله في ان کو فراموش تو اب بھی نہیں کیا لیکن ہر بات کا ایک موقع و محل ہوا کرتا ہے۔ اس وقت کی ضرورت کچھ اور زبانوں کی مقتضی ہے۔ اب آپ جنگی مبادیات سونا جائدی روپید پیے سواری وہتھیار ساہ و رسد کے امور پر گفتگو فرمانے لگتے ہیں۔ آپ فن حرب اور جنلی عالوں کا علم حاصل کررہے ہیں۔ آپ کا اندازہ ہے کہ فوج کی نفری اور سامان جنگ میں آپ بھی بھی ایخ خالفوں سے برز نہ ہو عیس گے۔اس لیے وشمنوں پر فتح حاصل کرنے كے ليے آپ كو پورى توجه فوجى قال و حركت ارتقائى تدايير فنى مهارت فراہمى اسلحه اور محاذ جنگ کے ان گوشوں سے وا قفیت جہال سے کامیانی کے ساتھ حملہ ہو سکے پر مرکوز ہے۔ قانون سازی اور اصلاحات نے آپ کی فہم و فراست عقل و دائش اور قوت عمل کی صلاحیتوں کو پوری طرح اجا گر کر دیا ہے۔ جملہ امور کی کامیابی کو بالعموم قدرت کی اعانت يرمعمول كيا جاتا ہے۔ يہال بھى يمي صورت حال ہے۔ عرب كوعرصہ سے ايك الي بى شخصیت کی ضرورت تھی اور وہ پیدا ہو گئی ہے۔ جسمانی طور پر سنگ دآ بن اور باطل میں زر ناب طالات کی تبدیل نے ثابت کر دیا ہے کہ آب میں طبیعت کی نرمی اور اس کے

ساتھ قوت عمل کی گیرائی کا عجیب وغریب امتزاج ایک ایسا عجوبہ ہے۔ جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ جہاں قوت کی ضرورت ہو وہاں قوت کا استعال فرماتے ہیں۔ جہاں بصیرت درکار ہے وہاں تذہر سے کام لیا جاتا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اس کو استعال سے اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں میں بھی ویسا ہی جذبہ اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔

عربوں کا طریق جنگ یہ ہے کہ وہ اچا تک غنیم پر ٹوٹ پڑتے ہیں کبھی شب خون مارتے ہیں مجھی بے خری کی حالت میں وشمن کے سر پر پہنی جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے تمنے کے لیے کہ ایکا یک وشن حملہ نہ کر دے حضور علی نے جاسوں مقرر كر ركھے ہيں جو بہاڑى راستوں اور سمندر كے كنارے سفر كرنے والے قافلوں يركرى نظر رکھتے ہیں۔ اوپری سط کے نیچ جو روئیں رواں ہیں ان سے بھی آپ پوری طرح باخر ہیں۔ سمندر کو بظاہر ساکت د مکھ کرآپ کو کوئی دھوکا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ کو اینے وشمنوں کی نقل و حرکت کا پوراعلم ہے ۔ قریش کو با قاعدہ اعلان جنگ کی ضرورت نہیں کونکہ ان کے نزدیک آپ کی حیثیت ایک مفرور کی سی ہے اور جس انعام کا انہوں نے آپ کے متعلق اعلان کیا تھا وہ تاحال برقرار ہے۔لیکن اکثر ایبا بھی ہوتا ہے کہ حملہ بہترین مدافعت ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے جاسوس وعمن کی نقل وحرکت ، تدابیر اور قبائل کے اتحاد سے آپ کو پوری طرح آگاہ کرتے رہتے ہیں اور آپ ننیم کے حملے ہے بل ہی میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اکثر ایسی جماعتوں کومنتشر کر دیا ہے جن کوصرف اس غرض کے لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اطمینان سے نہ بیٹھنے دیں۔ لین ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ جنگ کا خطرہ مول لینے سے گریز کیا جائے۔

عبد الله بن جش کونوسلموں کی ایک جماعت کے ساتھ نخلہ میں تعینات کیا گیا ہے۔ جو مکہ اور طائف کے ورمیان ایک وادی ہے۔ وہ قریش کے ایک کاروال پر ایک حملہ کرتے اور مال غنیمت سے لدے پھندے جنگی قیدیوں کو ہمراہ لیے مدینہ والی لوشح ہیں۔ اس مہم اور آسان فتح سے مسلمانوں کی ہمتیں یکا یک بہت بلند ہوگئ جامعہ کراچی دار التحقیق برانے علم و دانش

جیں اور انہیں اپنامستقبل بارآ ور ہوتا نظر آ رہا ہے۔

اس محاربہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ قریش کے ایک قاقلہ کی خرطی ہے جوشام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے اور جس میں ایک ہزار اونٹ سامان حرب اور بیش قیت مال تجارت سے لدے ہوئے ساتھ ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے ان کا مشہور جزل ابوسفیان ساتھ ہے۔ جیسے جیسے قافلہ مکہ کی طرف بڑھتا ہے۔ دونوں طرف سے نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ بیغیر علی فی طرف بڑھتا ہے دواند فرما دیت شروع ہو جاتی ہے۔ بیغیر علی فی موجاتا ہے اور وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر تیز رفار ویت ہیں۔ ابوسفیان کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر تیز رفار قاصدوں کو مکہ جھیجتا اور امداد طلب کرتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں ابوجہل مکہ کی افواج کا امیر لشکر ہے۔ اور وہ فورا ہی مکک لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔

ابوسفیان کے اس قافلہ کی امداد کے لیے جوفوج جا رہی ہے اس میں مکہ کے بهترین نبرد آ زما شامل میں۔ ایک سوسواروں اور نوسو پیادہ فوجیوں کی بی عکری جماعت زرہ بکتروں اور ہتھیاروں ہے لیس ہے۔ اور جھٹٹے لہراتی ، تکواریں جیکاتی ، نعرے لگاتی شال کی طرف چلی جا رہی ہے۔ آنخضرت اللہ کی کو کام ہو جاتا ہے کہ ایک بڑالشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آرہا ہے۔ جھڑ یوں کا دور گذر چکا ہے۔ پانسہ پھینکا جا چکا ہے۔ اب اگر مدینہ کو بچانا ہے تو میدانی جنگ ناگزیر ہے۔ ابوجہل کی سرکردگی میں جوالشکر آرہا ہے اس سے اثدازہ ہوتا ہے کہ اب قریش اس بات پر سلے ہوئے ہیں کہ میدان جنگ میں آخرى فيمله موجائ \_حضور عليه بهى حالات كاجازه ليتي بي- كيا مديد مي مسلمانول کی کوئی معقول فوج بحرتی ہوسکتی ہے۔ یبودی اور عیسائی کی قتم کی المداد دینے پر آ مادہ نہیں بلکہ بعض تو اس پر یقین کے بیٹے ہیں کہ ابوجہل کے سوار مدینہ کی گلیوں میں وندناتے پھریں گے۔ وفادار بول میں کھن لگ چکا ہے اور متذبذب لوگول کی تعداد برحتی جا رہی ہے۔عبد اللہ بن ائی جو رئیس السائقین کہلاتا ہے۔ علم کھلا مخالفت کر رہا ہے۔ باوجود اس اثر و رسوخ سعی و کوشش کے بیفیر عظی صرف 313 آ دمیوں کو قریش کے مقال بلے RF:Karachi Uhiversity Research Florum الله RF:Karachi الماروں كا دسته صرف دو محور وں اور

ستر اونوں پر مشتل ہے۔ تمام فوج میں صرف مہاجر و انصار ہی شریک ہیں۔ لیکن تعداد کی کی ان کے جوش ایمانی عرم رائخ اور الفت جہاد نے پورا کر دیا ہے۔ بیخقر ساگروہ تہید ہو تہید کر کے نکلا ہے کہ یا تو غازی بن کر لوٹے گا ورنہ سب کے سب راہ خدا میں شہید ہو جا کیں گے۔ اور آج ہے بہی اصول اسلامی جنگوں کی ایک خصوصت بن جاتا ہے کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہو تو بغیر یہ سوچ کہ وشمن کتنا طاقت ور ہے میدان میں کود پڑنا چاہے۔

وقت چونکہ کم رہ گیا ہے اس لیے محمد علی شہر کی حفاظت کے لیے اپنا ایک نائب مقرر کر کے اور ان تین سو تیرہ ہمراہیوں کو لے کر ساحل سمندر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ابوسفیان کا قافلہ بدر پہنچ رہا ہے۔ اور اہل مکہ اس کی حفاظت کے لیے آنے والے ہیں۔ لہذا آپ روانہ ہوتے اور نہایت سرعت اور ہوشیاری کے ساتھ وہاں پہنچ کر دونوں قافلوں کا درمیانی راستہ روک لیتے ہیں۔

جود کا دن اور رمضان کی سترہ تاریخ ہے۔ قریش کو معلوم ہو جاتا ہے کہ محمقات ان پر سبقت لے گئے ہیں۔ اور انہوں نے کنووں کے متصل فیمے گاڑ دیے ہیں تاکہ پینے کے پانی پر ان کا قبضہ رہے۔ ابوجہل اس پر بہت جھلایا ہوا ہے کہ اسے میدان میں اچھی جگہ نہ مل سکی۔ لیکن جب اس کے جا سوس اس اسلامی فوج کے حالات بتاتے ہیں جس سے مقابلہ ہونے والا ہے تو اس کے لیوں پر مشخرانہ مسکراہٹ کھیلے لگ ہے۔ محمقات لاکھ باہمت اور شجاع سہی لیکن محض بہادری اور شجاعت ایک آ زمودہ کار فوج کے مقابلے میں جو تعداد میں تین گناہ زیادہ اور اعلی درجہ کے بتھیاروں سے لیس ہے' کیا کام آ سکتی ہے۔ قریش مردار ایک دوسرے کو شہوکے دیتے اور کہتے ہیں کہ آج جنگ نہیں قبل عام ہوگا۔ ایک ایک کو ذبح کر کے رکھ دیا جائے گا۔

برخلاف اس کے محمد علی و شمن کی اس اکر فوں اور یادہ گوئی کے مقابلے میں بالکل پرسکون میں۔ دنیا کی تاریخ میں اقوام کی فنا و بقا کا ایسا نازک موقع کم ہی دیکھنے میں آیا ہوگا۔ آپ حضرت ابو بکر سے ساتھ اکٹیا چھفوں النسٹ میں استفاع و مراشو کھو متے اور

شہامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ولید بھی کی محاربوں کا ہیرو ہے۔ لیکن جومہارت آج دکھا رہا ہے ایس مجھی پہلے و کیھنے میں نہیں آئی۔اس کا جوش وخروش دلی آرزوؤل اور تمناؤل کا آئينہ دار ہے۔ ليكن يبلے وہى زمين يركرتا ہے۔ غالبًا ضعيف العمرى كے باعث -ليكن جب وہ خاک وخون میں تھڑا ہوا زندگی کی آخری سائیں لے رہا تھا تو اے امید تھی کہ اک روز اس کا لڑکا خالد اس خون کا بدلہ چکا دے گا۔ دوسرا نمبر شیبہ کا ہے۔ عتبہ کی عبیدہ سے بدی تخت جنگ ہورہی ہے۔ اس میں ان کا ایک یاؤں بھی کٹ گیا ہے لین وہ اب بھی عتبہ کی بے در بے ضربوں سے فی رہے ہیں۔ اس وقت تک حمزہ اور حضرت علی این وشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر فراغت حاصل کر چکے ہیں اور فورا ہی ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ عتبہ جب و مکتا ہے کہ تین بہاور جنگجو مقابلہ پر آ گئے ہیں تو مدافعانہ جنگ شروع كرويتا ہے لين مقابلہ پر بھى بے خوفى سے جارى ركھتا ہے - تلوار كے مقابلے میں تلوار اٹھتی اور وار کے مقابلے میں وار ہوتا ہے۔لیکن انجام کے بارے میں کسی کوشبہ نہیں۔ حزو اور علی اسے تھا کر چور کر دیتے ہیں۔ اور بالآخر وہ بھی ولید اور شیبہ کی طرح زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔مسلمان الله اکبر کا فلک شکاف نعره لگاتے ہیں اور جوش وخروش كے ساتھ كفار مكہ پر اوٹ بڑتے ہیں۔ ساتھوں كے منع كرتے كرتے بھی حضور ميدان میں آجاتے ہیں۔آپ کا چرہ مشاش بٹاش ہے آپ خود بھی جنگ میں شریک ہیں اور صحابہ کو بھی جوش دلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے جاتے ہیں "اللہ ہماری پشت پر ہے۔ اس ك فرشة مارى امداد يرمتعين بير-ملمانو! اس امر مين مطلق شك وشبه ك النجائش نہیں۔ آج فتح ماری ہی ہوگ۔" تین سوآ دی ایک ہزار سے برسر بیار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیقہ نے ان کے دلول میں شمع ایمان روش کر رکھ ہے۔ ہر شخص کو ان مشكلات كاعلم ب جواس كى راه مي حاكل بين -لين ساته بى اس ييمى يقين ب کہ خدانے اس کے ہاتھوں میں غیر معمولی طاقت دے رکھی ہے اور اسے اوّل تو فقح نصيب ہو گي ورن شہادت كي صورت ميں جنت تو كہيں مئي بي نہيں اور إسلام كا بول بالا

لڑائی کے متعلق احکامات اور ہدایات دیتے جاتے ہیں۔ آج آپ ایک چرہ مبارک پر دومرا ہی رنگ ہے۔ آپ کی جوہ مبارک پر دومرا ہی رنگ ہے۔ آپ کی آخصوں ہیں خواب کی می جو کیفیت نمایاں رہتی تھی آج اس کا دور دور تک پہ نہیں۔ ہونٹوں کی خمیدگی ہیں بھی بین فرق محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا آپ میں کوئی نئی طاقت جلوہ گر ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 56 برس کی ہے۔ لیکن آپ پہلے سے زیادہ نو جوان اور طاقتور دکھائے دے رہے ہیں۔ ویکھنے سے ایسا محسوں ہوتا ہے کہ کوئی زبردست فوجی رہنما اس اشکر کی قیادت کر رہا ہے۔ تیز نظر سیاہ آسمیس چپ و راست کا جائزہ لے رہی ہیں کہ ہر شخص ٹھیک اپنی جگہ پر کھڑا ہے یا تو نہیں۔ اور چہرہ مبارک سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ یا تو میدانِ جنگ سے کامیاب لوٹیس گے ورنہ وہیں شہید ہو جا کیں گے۔

قدرت نے بھی وقت کی نزاکت کا صحیح اندازہ کر لیا ہے بادلوں کے بڑے بوے دل آسان کو ڈھانے ہوئے ہیں۔ سورج نے منہ پر نقاب ڈال رکھی ہے اور وادی پر شال کی سرد ہوا کا قبضہ ہے۔

قریش نے قدم آگے بڑھا دیے ہیں اور عتبہ شیبہ اور ولید اپنے دیوتاؤں کی عظمت کو برقرار رکھنے کی خاطر خون آشامی پر تل گئے ہیں۔ علی مخز اللہ ایہ بت پرست سامنے مقابلے پر نکلتے ہیں۔ محمولیہ اللہ کی درگاہ میں سربھود ہیں۔ 'یا اللہ! یہ بت پرست سامنے ہیں جو شان و شوکت اور غرور سے مخور ہو کر تیرے پیغبر علیہ کو دروغ بافیوں اور ریاکاریوں کا مورو قرار دیتے رہے ہیں اور اب اس سے انقام لینے آئے ہیں۔ یا اللہ اگر یہ چند حق برست آج فنا ہو گئے تو پھر اس سرز مین پر قیامت تک کوئی منفس تیرا: م لینے والا باقی نہ رہے گا۔ یا اللہ آسانی افواج سے ہماری مدد فرما اور اپنا وعدہ ہمار، ق میں پورا کر۔' یہ ایک ایسے محمود حقیق کے سرد کر رہا ہے۔

دونوں فوجیس اپنے اپنے نبرد آ زماؤں کی جا بک دی اور سپہ گری کا تماشہ دیکھ رہی ہیں۔ حمز ﷺ کوصیح معنوں میں شر ببر کہنا درست ہے۔ علیؓ اپنی تلوار کی کاٹ اور جرأت و KURF:Karachi University Research Forum

ہونا بالکل یقینی ہے۔

کا وہ ثبوت دیا ہے کہ بعض لوگ انہیں جلگ کے داوتا مریخ کا اوتار بچھنے لگے ہیں۔ انہوں نے این ہاتھ سے ایک چھوڑ سات کفار کو ہلاک کیا ہے اور آ تخضرت اللہ نے طے فرمالیا ہے کہ اس کے انعام میں آپ اپنی سب سے عزیز بیٹی نیک باطن فاطمہ کوان ك فكال من وى وي ك\_ كرفقار مونے والول من نفر اور عقب كے علاوہ حضور عليا کے چیا عباس اور حضور علی کے داماد لینی حضرت زیب کے شوہر ابوالعاص بھی شامل ہیں۔ حضرت عباس کو رہا کر دیا جاتا ہے کیونکہ باوجود کٹر قریش ہونے کے انہوں نے حضور علی ہے۔ آ محضر مربانی اور رواداری کا سلوک کیا ہے۔ آ مخضرت علیہ کو یاد ہے کہ جب اہل یرب آپ کو مع کرنے کے واسطے آئے تھے۔ تو انہوں نے صاف صاف کہ دیا تھا کہ اگرتم کوآب پر بورا بورا اعاد اور دین اسلام پر بورا یقین ہے۔ تب تو تم آئیں بلاؤ ورند كہيں ايا نه ہوكه بعد ميس تم لوگ ان كا ساتھ جھوڑ دو يا ان سے غدارى كرو- تو وہ نہ ادھر کے رہیں نہ اُدھر کے۔ ابوالعاص کو بھی اس شرط پر آ زادی مل جاتی ہے کہ زینے کو باپ کے باس پہنا ویں۔نفر اورعقبہ جنہوں نے حضور کی ایذا رسانی اور بدنای میں کوئی کر اٹھا نہ رکھی تھی اور اب بھی ان سے امید نہ تھی کہ اپنی حرکتوں سے تائب ہو جائیں گے۔ بدرین سزا کے مستوجب قرار پاتے ہیں۔ لیکن حضور بے انتہا نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ اور جب نظر کی لڑکی کوآ ہ و زاری اور گربہ و بکا کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کی آ محس پُرنم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو اس امر پر بے صدقاق ہوتا ہے کہ اس کی جال بخشی نہیں کر سے۔ یہی بات آ پھالی کے اس مم سے بھی ہویدا ہوتی ہے کہ آپ نے قبائل ك مرقبه طريقوں كے بالكل برخلاف النے ساتھيوں كو بدايت فرمائى ہے كہ اسران جنگ كے ساتھ ميرباني اور جدردي كا برتاؤ كيا جائے۔

فتح بدر اسلام کے عروج میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قریش گذشتہ پندرہ برس سے جس ندہب کو بدنام کرتے اور جس فرقہ کو ایذا اور تکلیف پنجاتے رہے آج اس نے ان کو وندان شکن شکست سے دو چار کر دیا ہے۔ ان کی فوج کے نتخب سردار چاہ بدر کے نزدیک مدفون ہیں۔ اہل مکہ کو اس میں نحوست کے آثار نظر آتے ہیں۔ اسلام جامعہ کراچی دار التحقیق برانے علم و دانش

الل مكه كو مكمان تك نه تفاكه مسلمان كوئي مدافعت بھي كرسكيں كے۔ كيونكدان كي برتری بہر صورت مسلم تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ جنگ کر رہے تھے وہ بھی اعلیٰ و ارفع تھا۔ اور ان کے ہتھیاروں کی کاٹ بھی بری زیروست تھی۔ اور ان کے جزل بھی بوے آزمودہ کار تھے۔ جن کے نزدیک شکست کا نام تک لینا کفر تھا۔ لین بھی بھی ایا بھی ہوتا ہے کہ احساس برتری فخر وغرور کی شکل اختیار کر کے خود اپنا ہی ستیاناس کر لیتا ہے۔ چنانچہ آج برر میں بھی ایے بی واقعات پیش آرے ہیں۔ مثلاً ابتداء بی میں مکہ کے تمن مسلم الثبوت سرداروں کی موت مسلمانوں کا بے بناہ حملہ اور پھر ایک تیز و تند ہوا کا مقابل میں سے آ جانا' جو ان کی آ محمول میں دھول جھونک رہی ہے۔ قریش کی جمتیں پست ہوتی جاتی ہیں۔ ان کا سید سالار ابوجہل حضرت علیٰ کی تکوار کا شکار ہو چکا ہے۔ اور کئی دوسرے سرداران لشکر خاک پُرمردہ بڑے جی- آخر وہ بالکل ہی کندھا ڈال دیتے ہیں۔صفوں میں لغزش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ محد علیہ اس مزوری کومحسوس قرما لیتے اور ایک منحی ریت اٹھا کر ان کی طرف سیمینکتے اور فرماتے ہیں''تمہاری آ تھوں ہر دھند چھا جائے۔" پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں ''ہمت سے کام او اور وحمن پر حملہ کر دو فتح تمہاری ہی ہوگی۔ "مسلمانوں میں ایک نی روح بیدا ہو جاتی ہے اور وہ آخری حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہر محص جان لڑا دیتا ہے۔ قریش بر اجا تک ایک زبروست یورش ہوتی ہے۔ ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور اس طرح فتح کی تحمیل -c 06 or

قریش کے سر نبرد آزما میدان جنگ میں کام آ چاتے ہیں اور تقریباً است ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں امیر ہوتے ہیں۔ ولید عشبہ ابوجبل اور بعض دوسرے مشاہیر کا شاریعی اب زندوں میں نہیں ہوتا۔ وہ سب ہی ہلاک ہو سے ہیں۔ عباس اور عقبہ امیروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ بڑا زبروست مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ ان کی طرف بھی جا ہیں مومنوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ طرف بھی جا ہیں مومنوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ اسلام کا اسلام کا معاملہ کا اللہ اللہ کا معاملہ کے بہادری

کے قدم مضبوط ہو گئے ہیں۔ اب اس سے بے اعتنائی نہیں برتی جا سکتی۔ اور نہ اس کے اثرات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک زندہ حقیقت اور متعقل خطرہ بن چکا ہے۔ مسلمانوں کی نظروں میں بھی یہ فتح بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ابھی تک وہ معاشرہ میں ٹانوی حثیت رکھتے تھے۔ لین اب ان کو ایک اونچا درجہ حاصل ہوگیا ہے۔حضور علی کہ کہ مدینہ میں استحکام حاصل ہوگیا ہے۔ اب آپ کے مخالفین کی سازشیں چوپٹ ہو کر رہ گئ میں۔ اور دشمنوں کو آپ کے مقابلے میں بڑی تشویش لاحق ہو رہی ہے۔

کین ہے حیثیت ایک انسان کے محموظ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جب الرائی چھڑی ہوئی تھی تو آپ لوہ اور فولا وکی مانند سے کین فتح کے بعد پھر وہی نرم خو نکک دل پنجبر اسلام نظر آتے ہیں۔ آپ نے جنگی قیدیوں کو جو مراعات دیں اور ان کے ساتھ جس حن سلوک کا برتاؤ کیا اس سے خود آپ کے صحابہ تحیر رہ گئے۔ پھر ایک بجیب بات یہ کہ اس فتح کا سہرا آپ نہ اپ سر باعد درے ہیں نہ اپ ہمراہیوں کے۔ بات یہ کہ اس فتح کا سہرا آپ نہ اپ سر باعد درے ہیں نہ اپ ہمراہیوں کے۔ آپ کے نزدیک یہ سب کچھ اللہ کا کیا دھرا ہے۔ اور اس کے نصل و کرم کا بتیجہ ہے۔ آپ کے نزدیک یہ سب کچھ اللہ کا کیا دھرا ہے۔ اور اس کے نصل و کرم کا بتیجہ ہے۔ گئے میں ایک بڑار فرشتے ہماری جانب سے الا رہے تھے۔ '' پھر جب آپ کے ہمراہی مال غنیمت کے بارے میں ایک دوسرے سے جھڑنے گئتے ہیں تو قرآن کی ایک سورة بازل ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ بیت المال یعنی قوی فرزانے کے لیے پانچواں مازل ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ بیت المال یعنی قوی فرزانے کے لیے پانچواں خصہ نکال کر باتی تمام مال و اسباب ساز و سامان مساوی طور پر جنگ میں شرکت کرنے والے صحابہ پرتقیم کر دیا جائے۔ کیونکہ فتح اللہ کی اعانت سے حاصل ہوئی ہے۔ اور است کفار جو مارے گئے ہیں ان کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ خود اللہ نے ہلاک کیا ہے۔

قبل اس کے کہ ہم آ بخضرت علی کی قائم کردہ مدنی دولت مشتر کہ میں خود حضور علی کی قائم کردہ مدنی دولت مشتر کہ میں خود حضور علی کی داستان چمیٹری ہمیں ایک حضور علی کی خات کا جائزہ لینا نظر گذشتہ دافقات کا جائزہ لینا کی خی زندگی کے بعض اہم دافعات کا جائزہ لینا کی خات کا جائزہ لینا

ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خاتون خدیجہؓ کے انتقال کا آپ کو کتنا صدمہ اور قلق ہوا تھا۔ ہم نے حضرت ابوبر کی وختر عائشہ سے آپ کی مناکت کا بھی ذکر کیا تھا۔ آپ کو سے بھی یاد ہو گا کہ شادی کے وقت عاکش بہت کمن تھیں اور اس قابل نہ تھیں کہ زندگی کی ذمہ داریوں کوسنجال عیں اس لیے اس وقت تک کے لیے جب تک وہ من بلوغ کو نہ پینچیں باب ہی کے پاس رہنا طے ہوا تھا۔ جس زمانہ میں یہ رشتہ طے ہوا۔ آب این زندگی کے نازک ترین دور سے گذر رہے تھے لیکن ان چند برسول میں بڑے اہم واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ کہاں تو آپ کو وادی شعب کی پہاڑیوں میں پناہ لینی یری تھی۔ کہاں آج آپ مدینہ کی اہم ترین شخصیت بن کی ہیں۔ اس دوران میں عائشہ نے علم اور سمجھ بوجھ کے لحاظ سے بری ترقی کر لی ہے۔ اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ شادی کے کہتے ہیں۔اس کا مقصد کیا ہے اور نتائج کیا ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ کسی ایمی بوی شخصیت سے جو ندصرف ان کے باپ کی دوست بلکہ مدینہ کی سردار اور اسلام کی سربراہ بھی ہے مناکحت کیا معنی رکھتی ہے۔ قدرت نے بھی آپ کو نہ صرف غیر معمولی حن عطا کیا ہے بلکہ ذبانت میں بھی نمایاں حصہ دیا ہے اور ان خصوصیات کے ساتھ آپ پندرہ برس کی عمر میں حضور عظی کا گھر آ باد کرتی ہیں۔

بیوی کی حیثیت اختیار کرنے پر عائش اوسود اسے بری امداد ملتی ہے اور گو وہ عمر میں اوّل الذکر سے کچھ بردی ہیں لیکن ان کی جوانی اور اس کی کشش اب بھی باقی ہے۔

آ تخضرت علی نے مساوات قائم رکھنے کے لیے بیویوں کے واسطے یکسال مکانات بنوائے ہیں۔ اور باری باری دونوں کے ہاں شب باش ہوتے ہیں۔ عائش بہت جلد خانگی معاملات میں اپنی اہمیت حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ خود رائے واقع ہوئی ہیں اور پیمبر علیت کے درجات اور اختیارات کا انہیں بڑی حد تک احساس بھی ہے۔

ایک دن آئینہ دیکھ کر وہ حضور علیہ ہے کہتی ہیں ''کیا میں ان بوڑھی خدیجہ ہے کہتی ہیں ''کیا میں ان بوڑھی خدیجہ ہے بہتر نہیں ہوں جن کی آپ اتنی تعریف کیا کرتے ہیں؟''

ان الفاظ کوئن کرآپ کی پیٹانی پرشکنیں بر جاتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں

نبت کی صاحب حیثیت یا دولتمند خاتون کے ساتھ بھی ہو عمق ہے۔ اس لیے پیغیر علیہ علیہ کے علم سے زید کا نکاح قریش کے ایک بااثر خاندان میں حضرت عبدالمطلب کی نوائی ہے ہو گیا۔

ای طرح بدر کے بعد حضرت علی شادی حضرت فاطمہ زہرا سے ہو جاتی ہے جو حضرت عائش کی ہم عمر اور حضور کی چیتی بٹی ہیں۔ ضدیجہ کے بعد جتنی مجت آ پ کوان ے رہی ہے وہ کی دوسری عورت کے جصے میں نہیں آئی۔ ان کی مثال ایک گوہر نایاب کی می ہے۔ جس کی جگہ حضور کے صدف دل میں ہے۔ ان میں آپ کوخود اپنا عس اور ماں کی صفات نظر آتی ہیں۔ ان کو بھی اپنی والدہ کی طرح حضور پر مکمل یقین ہے۔ اور صفائی قلب میں خود آپ کی تمثیل ہیں۔ نماز کی بے انتہا یابند اور عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام عیوب و معائب سے منزہ ہیں۔ جو ان عمر کی لڑ کیوں کا وطیرہ ہوا کرتا ہے۔ ان کو اپنے سے جدا کر کے آپ حضرت علیٰ کو گویا وہ سب کچھ دے رہے ہیں جو آپ کو اس دنیا میں سب سے بردھ کرعزیز ہے۔ اور علیٰ اس کے متحق بھی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے حضور سے محبت و وفاداری فرائض کی ادائیگی اور بے نظیر جرات و شہامت کے جو ثبوت پیش کے ہیں۔ بدر کے میدان میں وغمن کا جس یامردی سے مقابلہ کیا ہے۔ جس کو دکھے کر دوست وشمن سب ہی کے منہ سے تعریفی کلمات نگے۔ اس کے بعد آپ کے اس رشتہ کی موزو نیت کے متعلق کوئی احمال ہی باتی نہیں رہتا۔ یہ سیج کہ فاطمہ کا شوہر بننے کی صلاحیت کسی انسان میں موجود نہیں لیکن اگر کوئی مخض ایبا مل سکتا ہے تو وہ صرف حضرت على بي بي -

قاسم کی وفات کے بعد آپ کے کوئی لڑکا پیدانہیں ہوا۔ زیڈ اور علی وونوں کو آپ زرناب سجھتے ہیں۔لیکن کوئی معبیٰ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوسلی فرزندگی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ ہر شخص کو زندگی کے کی نہ کی لیحہ میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کے اپ گوشت پوست سے بنا ہوا ایک بیٹا ہو جو خود اس کی تمثیل اور اس کی خصوصیات کا آئینہ دار ہو اور اس خواہش میں امیر غریب اونی و اعلیٰ سب برابر جامعہ کراچی دار التحقیق برانے علم و دانش

"مرے دل میں کوئی عورت خدیج کی جگہ نہیں لے سی۔ جب میں بے یارو مددگار تھا تو اوہ جھے سے ہمددی کرتی تھیں اور جب تمام دنیا میری باتوں کو شک وشبہ کی نظر سے دیکھ رہی تھی تو صرف وہی تھیں جنہوں نے مجھے سچا سمجھا تھا۔" حضرت عائشٹ نے پھر تمام عمران باتوں کوفراموش نہ کیا۔

جب آنخضرت علیہ بدر سے فاتح و کامران مدید تشریف لائے تو جو عورتیں آپ کی سواری کو دیکھ رہی تھیں۔ ان میں حسین و نازنین حفصہ بھی تھیں جو اپنے باپ عمر کے پہلو میں کھڑی تھیں۔ پغیر علیہ جب اُدھر سے گزرے تو آپ نے ایک پیش قیت جزدان جس میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا ان کی سپردگی میں دے دیا تھا۔ هصہ چرہ مہرہ اور مزاح دونوں کے لحاظ سے باپ کی مٹی جیں۔ پہلے ایک ہوشیار مسلمان نوجوان کی بیوی تھیں۔ لیکن وہ بدتمتی سے جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ اور حفصہ شباب میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر فان سے جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ اور حفصہ شباب میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمران کی شادی پہلے حضرت ابو برا اور پھر حضرت عمران سے اور خفصہ کا گئیں۔ حضرت عمران کی شادی پہلے حضرت ابو برا اور پھر حضرت عمران سے اور حفصہ کا کشی حوزی دونوں بزرگ ساکت و صامت سمندر کے متلاثی سے اور حفصہ کا کوشش کی لیکن چونکہ دونوں بزرگ ساکت و صامت سمندر کے متلاثی سے اور حفصہ کا کوشش کی لیکن چونکہ دونوں بزرگ ساکت و صامت سمندر کے متلاثی سے اور حفصہ کا الحک نازہ اور سودہ کی سے ان اور دورہ میں شامل فرما لیا۔

حضور علی کے گھرانے کا دوسرا مسلہ زید کی نیب سے شادی ہے۔ جوعمیمہ بنت عبدالبطلب کی صاحبزادی ہیں۔ زید جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کی زمانے ہیں حضور کے غلام تھے۔ اور آپ نے ان کی اطاعت شعاری اور وفاداری کے صلہ میں ان کو آزاد کر دیا تھا۔ پھر ان کی صدق دلی کے باعث انہیں اپنا مشہنی بیٹا بنا لیا۔ شادی سے قبل نینب کو اپنے تھا۔ کور ان کی صدق دلی کے باعث انہیں اپنا مشہنی بیٹا بنا لیا۔ شادی سے قبل نینب کو اپنے قر بی عزیز محمد اللہ سے گونہ لگاؤ تھا۔ اور انہوں نے اپنی مال سے درخواست بھی کی تھی کہ ان کا نکاح حضور علی ہے کہ دیا جائے۔ نینب کے بھائی کی بھی بہی خواہش تھی کہ بجائے کی آزاد شدہ غلام کے ان کی شادی اپنی مرضی کے مطابق کی جائے۔ لیکن پیٹیبر خداعت کے مخت کی اسلام میں کی ادنی حیثیت کے مخت کی اسلام میں کی ادنی حیثیت کے مخت کی اللہ دیا ہے۔ لیکن پیٹیبر خداعت کے اللہ والیا میں کی ادنی حیثیت کے مخت کی اللہ میں کی ادنی حیثیت کے مخت کی اللہ میں کی ادنی حیثیت کے مخت کی اللہ اللہ میں کی ادنی حیثیت کے مخت کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی تھی کہ اللہ میں کی ادنی حیثیت کے مخت کی اللہ کی اللہ کی حیثیت کے مخت کی اللہ کی دور کی میں کی تھی کہ اللہ میں کی ادنی حیثیت کے مخت کی اللہ کی حیثیت کے مخت کی اللہ کی میں کی تھی کہ اللہ میں کی ادنی حیثیت کے مخت کے اللہ کی حیثیت کے مخت کی دور کیا جائے۔ لیکن چیشیت کے مخت کی اللہ کی حیثیت کے مخت کی دور کی دور کیا ہے۔ لیکن کی تعزیب کی خواہم کی دور کیا ہے کہ اللہ کی حیثیت کے مخت کی دور کی حیثیت کے مخت کی دور کی دور

یر ما لکھا اور مجھدار محض ہے۔لیکن اسلام کے خلاف بڑے تخت الفاظ استعال کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے اجازت جابی کہ اس کے دو دانت توڑ دیئے جاکیں تا کہ وہ جب بھی منہ کھولے تو ہر مخف کوعلم ہو جائے کہ اے کس وجہ سے ایسی عبرتناک سرا لی ہے۔ لین آپ نے نہایت تخی سے جواب دیا کہ "اس کو چھوڑ دو۔ آج اگر میں نے اس کا چیرہ بگاڑا تو کل کہیں خدا میرا حلیہ نہ بگاڑ دے۔''

لین آنے والوں سے بیسب کچھن کر بھی مسلمانوں کے خلاف اہل قریش کے غصہ اور منظر میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔ ایک بے سرو سامان متفرق چھوٹی ک جماعت کے ماتھوں ان کا شکست کھا جانا قبائل میں سخت بے عزتی اور نگ و عار کا باعث بن رہا ہے اور اس سے ان کی ناموری اور نیک نامی برحرف آگیا ہے۔ بھی وہم و گمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ ان کی یوں مٹی بلید ہوگ۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انقام کا جذبہ تیز ہوتا جارہا ہے۔ ول کھول رہے ہیں۔ آگ سلگ رہی ہے۔ ابوسفیان کی بوی اسے باپ عتبہ کا انقام لینے کا دن رات انظار كرتى ہے اور اس كايد مطالبه اتنا زور يكر جاتا ہے كه ابوسفيان بدنس نفيس دوسوآ دى ك كرمدينه ير دهاوا كر ديتا بي لين جب پيغبر عليه كي فوج مقابله ير آتي بو جسيس جواب دے جاتی ہیں تو وہ اپنے کھانے پینے کا سامان چھوڑ چھاڑ کر مکہ کی طرف نوک دم بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کوغزوہ سویق (لینی ستوؤں کی جنگ) کہتے ہیں۔ اس ے فائدہ تو کچھ نہ ہوا البتہ بدنامی کا ایک اور ٹوکرا قریش کے سروں پر رکھ دیا گیا۔

فتح مو يا شكست محمق ونول صورتول مين واى شريف النفس خوش اخلاق بغيرنظرات بيل- جورفاة عام كے كامول ميں منهك اور عظيى امور ميل بولاگ فيل صادر فرماتے ہں۔ بعض بہود جنہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کوئی سرنہ اٹھا رکھی محی اور آپ کے خلاف علین قتم کی سازشیں کر رہے تع قبل کر دیئے گئے ہیں۔ چند کو جلا وطن کیا جا چکا ہے۔ انہیں میں ایک مشہور شاعر کعب بن اشرف بھی ہے۔ مدینہ ے نگل کر وہ سیرها مکہ کا رُخ کرتا ہے اور وہاں پہنچ کر چنر بی روز میں ایک معروف شخصیت جامعہ کراچی دارالتحقیق برائے علم و دانش

ے شریک ہیں۔ اسلام کے پغیر علی میند کے حاکم اور بدر کے فاتح محمق میں ب حیثیت انسان کے اس سے مشکی نہیں۔ آپ کے بیٹیاں ہیں اور بری بامحبت و بامرةت اورمعصوم ایسی جن پر ہر باپ کو نخر ہولیکن آپ کا دل ایک فرز تد دلبند کامتمی ہے۔

بدر پر خوش ہونے کے لحات آپ کے حق میں بہت مخفر ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کے فورا بی بعد آ پیالی کی صاجزادی رقی کا انقال ہو جاتا ہے۔ وہ بھی این شوہر حضرت عثمان کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شامل تھیں۔ اور جب حالات میں تغیر واقع ہوا تو دونوں میاں بوی مدینہ آ کر بہال مقیم ہو گئے۔حضور کی خواہش ہے کہ حضرت عثان سے رشتہ واری برقرار رہے۔ اس لیے آپ اپنی دوسری صاجزادی لین رقید کی چھوٹی ہمشرہ کی شادی ان سے کر دیتے ہیں۔ اس مناکت کے وقت کوئی خاص اجتمام نہیں کیا جاتا ۔ کیونکہ رقیہ کے انقال برحضور اور حضرت عثال دونوں ہی غمزدہ ہیں۔

اب جرت کا تیرا سال ہے۔ ملاؤں کی ایک مخصری جماعت کو بدر کے مقام پر قریش کے علم سرگوں کیے ہوئے بارہ مینے گذر چکے ہیں۔ اسران جنگ زیادہ تر فدیہ دے کر گھروں کو واپس جا مچکے ہیں۔ جو لوگ صاحب استطاعت تھے انہیں جار ہزار درہم کی ادائیگی پر آزادی مل گئی ہے۔ لیکن جواس قابل نہیں انہیں مفت ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چند لوگ لکھ پڑھ کتے ہیں۔ اس شرط پر آزاد کر دیئے گئے ہیں کہ بر مخف دی ملمان بچوں کو نوشت و خواند سکھا دے۔ قید بول میں سے کسی کے ساتھ بختی نہیں برتی منى \_ كونكه اس معامله ميس حضور عليه كى بدايات صاف اور واضح بين -

مد واپس پینے کر ان لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ محد اور ملانوں نے ان کے ساتھ بہت عدہ سلوک کیا اور بعض تو اس سلسلہ میں آپ کے برے شر گزار میں اور کہتے میں کہ "مدید کے لوگ برے شریف انفس میں خود پیدل طے اور جمیں سواریاں دیں۔ ہمیں گندم کی روٹی کھلائی اور خود مجوروں پر گزارہ کیا۔" ایک نے بیان کیا گی طرح اے حضور مالی کی مامنے پیش کر کے بتایا گیا کہ یہ امپما خاصا KURF:Karachi University Research Forum

بن جاتا ہے۔ جلا وطنی نے اس کومحمر علی اور اسلام کا اور بھی سخت مخالف بنا دیا ہے۔ وہ جوكى شكل مي ابل اسلام كے خلاف زہر الكتا، بدر ميں مقتول ابل قريش كا مرثيه براهتا اور نظم میں اہل مکہ کو حملہ کرنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا وینے کی پیشن گوئیاں كرتا پرتا ہے۔ اس كى تقميس برى شهرت حاصل كر ربى ہيں۔ جس سے انقام ك جذبات اور بحر کتے جاتے ہیں اور جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔

کعب کی دلی کدورت نے اس کی عقل پر بردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ مدینہ کی طرف چل برتا ہے تاکہ جو سردار فربذب ہیں انہیں ورغلائے۔لیکن یہاں اسے یکا یک گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسے کھلے ہوئے مجرم کے لیے کی بڑے مقدمہ کی ضرورت نہیں۔ اس نے جلاوطنی کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے مخالفت کے جذبات کو ہوا دی ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکا قریش کومسلمانوں پر حملہ کرنے کی شددی ہے۔ ایسے مخض کے حق میں ایک ہی فیصلہ موسکتا ہے۔ چنانچہ تلوار اس کے سرکوتن سے جدا کردیق

لکن قریش کے ہاں تیاریاں اس سے پہلے ہی مملل ہو چکی ہیں۔ کعب کی موت تو صرف جنگ چھڑنے کا بہانہ بن گئی ہے۔قریش کی فوجوں کا کمانڈر ابوسفیان اپنی حربی قابلیت سوجھ بوجھ اور سخت کای کے لیے مشہور ہے۔ اس نے خود اپنے قبیلہ کے علاوہ دوسرے بروی قبائل کو بھی آ مادہ جنگ کر لیا ہے۔ اس طرح وہ تین ہزار کی ایک جماعت کے ساتھ جو يوري طرح اسلح سے ليس بے بدر كا انقام لينے چل پرتا ہے۔اس كے مراہ مكه كے بہترين نوجوان ساتھ ہيں۔ جن ميں ابوجهل كا بيا عكرمه اور وليد كا لؤكا خالد بھی شامل ہے۔ سات سو سے زیادہ فوجی زرہ بھتروں میں ملبوس ہیں۔ اور دو سو سواروں کا ایک دستہ بھی ان کے ہمراہ ہے۔عورتوں کا بھی ایک ٹولہ ہمراہ جا رہا ہے تا کہ وہ ساہوں کی ہمتیں بردھاتی اور انہیں بامردی اور فتح کے حصول پر اکسائی رہیں۔

فوجیس اُحد پر ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں۔ قریش گویا مدینہ تک ہی پہنے چکے KURF karach Tuniversity Research Forum

نے یہاں بڑاؤ کیا ہے۔ تاکہ کھ ستا لے اور ساتھ بی باغات اور کھیتوں کو جاہ کر دیا جائے۔حضور علیہ صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں۔ آپ کی رائے میں مسلمانوں کی فوج اس لشكر عظيم كے مقابلے ميں بالكل ناكافى ہے اور آپ نے وجدانی طور پر خطرات كا اظہار بھی فرما دیا ہے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں گائیں قربان کی جارہی ہیں۔آپ کی تلوار شکتہ ہوگئ ہے۔ اورآپ زرہ بھتر سینے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اس کی تعبیرا پ نے اس طرح فرمان ہے کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر جنگ کرنی بہتر ہوگا۔ آپ کے درین اور تجربہ کار ہمرائی تو اس رائے سے منفق ہیں۔لیکن نو جوان صحافی میدان جنگ میں اینے جوہر دکھانے کے متمنی ہیں۔ کیا قریش مارے باغوں کو تباہ کرتے اور یکی ا کائی تصلوں کو کامنے رہیں۔ اور ہم تک تک دیدم دم نہ کشیم منہ تکتے رہیں۔ اس کے بعد ہم اہل مدینہ این جمعصروں کو کیا صورت دکھا ئیں گے۔ ہماری عزت نفس کیا باتی رہ جائے گی۔ نوجوان اس نکتہ یر جم جاتے ہیں اور میدان جیت کیتے ہیں۔ چنانچہ بیمبر علیہ مغرب کے قریب ایک بزار کی جعیت کے ساتھ مدینہ سے نگلتے ہیں۔ ان میں سے صرف سو کے پاس زرہ بکتر ہیں اور فوج میں سوار کوئی بھی نہیں ہے۔

رات جنگ کی تیار یوں میں صرف ہوتی ہے۔ وفادار صحابیوں میں ابوبر"، علیٰ اور حمزہ آپ کے ہمراہ ہیں۔عبد اللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا ہے کیکن وشمنوں کو دیکھ کر ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور وہ مع اینے تین سوسواروں کے حلف وفاداری تور کر واپس لوث جاتا ہے۔

صبح کے وقت صرف سات سو بہاور رہ جاتے ہیں۔ جن کو اپنے سے چار گنا فوج کا مقابلہ کرنا ہے۔ چند ملکے بلکے بادل آسان پر ادھر اُدھر تیر رہے ہیں۔ جن پر طلوع ہونے والے سورج کی کرنیں منعکس ہو کرتمام میدان کو ارغوانی رنگ میں غوط دے رے ہیں۔ قریش کے جھنڈے میدان میں گڑے ہوئے بڑے فخرے ہوا میں لہرا رہے الله على مك كے خيموں اور خوارگاموں ميں گانا بجانا مور ما ہے۔عورتوں كى آ وازيس صاف سانی وے رہی ہیں۔ "جوانمروو! عبدالدالدامعكوفرين بدو النجابي الرام وصام تم داكن عورتول ك

کافظ ہو۔ اپنی تلواروں سے دیمن کو کاٹ کر رکھ دو۔ تین ہزار آ دازیں نعروں کی صورت میں اس کا جواب دیتی ہیں۔ جس سے زمین دہل جاتی اور پباڑ گونج اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ عورتیں پھر تان لگاتی ہیں ''ہم دخر ان فجر ہیں۔ ہم صح کے تارے ہیں۔ دہمن کا بہادری سے مقابلہ کرو اور فاتح بن کر لوٹو تو ہم تہمیں عطر بیز گیسوؤں کی خوشبو اور موتی برادری سے مقابلہ کرو اور فاتح بن کر لوٹو تو ہم تہمیں عطر بیز گیسوؤں کی خوشبو اور موتی برادے ہوئے گہنوں کے ساتھ اپنے سینے سے لگائیں گی اور تم نے پیٹے دکھائی تو تم پر لعنت برار بھیجیں گئ تمہارے منہ پر تھوکیں گی اور تم سے نفرت کریں گی۔'' پھر ایک ساتھ تین ہزار نعرے گئے ہیں ''ہم جیتیں گئ ہم ایک ساتھ تین ہزار کریے گئے ہیں ''ہم جیتیں گئ ہم ایک ساتھ تین ہزار کریے گئے ہیں ''ہم جیتیں گئ ہم ایک کے ہم ان کے چیتھر دیں گے۔''

مسلمانوں میں بھی جوش و غضب کچھ کم نہیں ہے۔ عبد اللہ بن ابی کی منافقت نے ان کے ارادوں کو اور رائخ اور عزم کو زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ ایک بہت بوڑھا ضعیف ہے اور فوج میں شامل ہونے کی درخواست ان الفاظ میں کرتا ہے ''یا رسول اللہ! میں اب برلب گور ہوں۔ اگر مجھے اللہ کے واسطے تلوار چلانے کی اجازت مل جائے تو مجھے دین و دنیا دونوں کی برکات حاصل ہو جا کیں۔'' ایک بچے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے قد کے لحاظ ہے اس کا اہل ہے کہ سپاہیوں میں بحرتی کر لیا جائے۔ یہ تو صرف دو مثالیں تھیں۔ ورنہ ہر خص انہیں جذبات ہے مملو ہے۔ بدر میں مسلمان تین کے مقابلے میں ایک تھے۔ اب چلا کے مقابلے میں ایک ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہر نوجوان اپنے آپ کو ایک سورما سجھ رہا ہے۔ ہر کمزور اور ناتواں کے جسم میں نئی روح مخرک ہے۔ عرب کے جلتے بیتے سورج کی حدت سے بکے ہوئے گذم گوں جسموں میں تازہ جان پڑگئ ہے۔ اور ان کے دل فولاد کی طرح مضبوط ہو گئے ہیں۔ وہ دئمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ساتھ ہی انہیں اپنے اوپر اعتاد ہے' بلکہ شاید دئمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ساتھ ہی انہیں اپنے اوپر اعتاد ہے' بلکہ شاید دئمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ساتھ ہی انہیں اپنے اوپر اعتاد ہے' بلکہ شاید دئمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ساتھ ہی انہیں اپنے اوپر اعتاد ہے' بلکہ شاید دئر درت سے زیادہ ہی اعتاد ہے' بلکہ شاید

برر کی طرح آج پنیبرعلی عقب میں نہیں ہیں۔ ابتداء ہی ہے آ ب علیہ عقب میں نہیں ہیں۔ ابتداء ہی ہے آ ب علیہ علیہ عقب میں نہیں ہیں۔ ابتداء ہی ہے آ ب علیہ خوا کے نوجہ کے دھر۔ اور فوج کے دور کے د

سالاروں کو آخری ہدایات صادر فرما رہے ہیں۔ سرخ صاف آپ کو دوسروں معميز كررہا ے۔ لوگ آپ کو ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ بھی آپ ان کو ہمت ولاتے ہیں۔ بھی وشمنوں کی تعداد کے مقابلے میں خدا تعالی کی اہداد کے تصور سے داوں کو مضبوط کرتے ہیں اور بھی ثابت قدمی اور یامردی کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنی فوج کو بڑی تدبیر و تدبر سے مختلف مقامات پرتعینات فر مایا ہے۔ آپ نے اس او کچی زمین کو جوسمندر تک چلی گئی ہے اور جس کے عقب میں اُحد کا پہاڑ واقع ہے۔ جنگ کے واسطے منتخب کیا ہے۔اس بہاڑی چٹانوں نے زمین سے نکل کرسٹگاخ چھر کی ایک مضوط دیوار کھڑی کر دی ہے۔ وحوش و طیور تک کا اس پر گزرنہیں ہو سکتا۔ نہ اس پر کوئی جھاڑی اگتی ہے نہ کہیں سبرہ و کھائی دیتا ہے۔ ان چانوں کا سلسلہ بہت دور تک چلا گیا ہے اور بجز ایک درہ کے ہر طرح محفوظ ہے۔ اس جگہ حضور علیہ نے بیاس تیر اندازوں کو اس حکم کے ساتھ متعین کر دیا ہے کہ لڑائی خواہ کھے ہی صورت اختیار کرے اور انجام کچھ ہی کیوں نہ ہو انہیں اپنی جگہ سے نہیں بنا چاہیے۔ ان کو ہر وقت اسلام کے عقبی محاذ پر نظر رکھنی عاہے۔ آپ نے جو ہدایات اس دستہ کو دی ہیں ان میں سی متم کے اشتباہ کی گنجائش نہیں۔"خواہ کھی ہی موجہیں بہرحال اپی جگہ پر قائم رہنا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہوں تب بھی مہیں یہاں سے نہیں من اور اگر شکست ہو جائے تب بھی نہیں۔ حی کہ ماری امداد کے واسطے بھی نہیں۔ بس وتمن کی نقل وحرکت و محصے رہو۔ اگر وہ عقب سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے بوسے تو انہیں تیروں سے چھید کر رکھ دو۔"

بالمان معين ہيں۔

قریش کا پہلا بلہ ناکارہ ثابت ہوتا ہے اور اہل اسلام پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ مسلمانوں کی صفیں کوہ اُحد کی طرح مضوط رہتی ہیں۔ قریش اس طرح بیچھے ہٹتے ہیں۔ جیسے ربڑ کی گیند تھوں دیوار سے عمرا کر لوٹ جاتی ہے۔ جمزہ کی آلوار ہوا میں لہراتی اور کفار پر بر سے لگتی ہے۔ ان کے بیچھے علی اور پھر مسلمانوں کی بیادہ فوج ہے۔ لڑائی کا شور و ہنگامہ الا مان و الحفظ۔ مبازروں کے سر پھر کی طرح زمین پراڑھک رہے ہیں اور خون سے زمین لالہ زار بی ہوئی ہے۔

پرستاران اسلام ایی بے جگری سے بھی نہیں لڑے۔ بدر میں بھی انہوں نے
ایی جرائت و بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہر شخص ایک سور ما بناہوا ہے۔ کوہ اُحد آج
جن کارناموں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ان کو لکھنے کے لیے ایک شخیم کتاب درکار ہے۔ قریش
بھی اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے زندگی سے ہاتھ دھو بچکے ہوں۔ عبد الدار کی نسل سے
سات آدمی علمبرداری کے فرائض انجام دینے کے لیے صفوں سے باہر نکل آئے ہیں۔
لیکن اب ساتوں کے ساتوں مسلمانوں کی تلواروں کے جھو لے کھا کر زمین پر پڑے
خاک وخون میں لوٹ رہے ہیں۔

طلحہ تلوار ہلاتے ہوئے آتے اور حضرت علی کو دعوت مبازرت دے کر کہتے ہیں "تم کہا کرتے ہو کہ ہم ووزخ میں جائیں گے اور ہم جنت میں ۔ آؤ میں تمہیں جنت میں پنچائے دیتا ہوں۔"

لیکن علی میں کہ کر کہ ' میں اس سے پہلے ہی تہمیں دوزخ پہنچا دوں گا۔'' جھیٹ پڑتے ہیں۔ بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے بالآ خرطلح ڈرمین پر گر جاتے ہیں۔

حضرت علی فرماتے ہیں"اب کہوطلی؟ کیا تم دوزخ میں جانے کے لیے تیار

-- 5

تیزی سے بھڑک رہے ہیں۔ "جاؤ چیوڑ دیا دراصل دوزخ کی آگ تم جیسے بہادروں کے واسطے نہیں ہے۔"

اہل مکہ کے قدم ذکرگا جاتے اور وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب ملمانوں کی طرف سے زیادہ دباؤ پڑتا اور ابوسفیان کی فوج میں بھی تزلزل پیدا ہو جاتا ہے تو عجیب فتم کی ہلچل مج جاتی ہے۔ ہرطرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ فتح عظیم پھر پنجبر علی ہے۔ ہرطرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ فتح عظیم پھر پنجبر علی ہے۔ میرائی جا رہی ہے۔ سلمانوں کے ول خوش سے لبریز ہیں۔ سب لوگ یکدم وشن پر ٹوٹ پڑتے ہیں تاکہ فتح لیتی شکل اختیار کر لے۔ قریش کے تعاقب میں وہ تیر انداز بھی' جن کو عقب کی حفاظت کے واسطے متعین کیا گیا تھا آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ مال غنیمت سے محروم نہ رہ جائیں۔

خالد جنگ کے نرغہ میں شریک نہیں رہے۔ ان کے سوار ہنگائی حالات میں المداد کے لیے مستعد کھڑے ہیں اور وہ خود میدان جنگ کے اتار پڑھاؤ کا بڑی غائر نظر سے مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ دل تو ان کا بھی بہت چاہتا رہا کہ لڑائی میں شریک ہوں۔ لیکن صرف اس وجہ سے باز رہے کہ سواروں کے بینچنے سے حالات میں ابتری پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اب وہ بڑی مایوی ہے دیکھ رہے ہیں کہ اہل مکہ کے قدم اکھڑ چکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے تملہ کی تاب نہ لا کر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی نظریں تیر اندازوں پر بھی پڑ رہی ہیں جو اپنی جگہ چھوڑ کر مال و دولت کے پیچھے دیوانہ وار دوڑے جا رہے ہیں۔

بعض اوقات جنگوں کا فیصلہ بالکل معمولی اقدامات پر ہو جایا کرتا ہے۔ خالد نے جیسے ہی دیکھا کہ اہل مدینہ اس کلیدی مقام کوغیر محفوظ چوڑ کر چل دیے ہیں تو وہ اپنے دستہ کو لے کر برق کی سرعت کے ساتھ آگے بڑھے اور درّہ پر قبضہ کر لیا اب وہ اسلامی لشکر کے عقب میں اور قسمت کا پانسہ بیٹ گیا ہے۔ کہاں تو مسلمان جارحانہ طور پر الیس لوٹنا پڑا۔ اب وہ بجائے تعاقب آگے بڑھ رہے تھے۔ کہاں انہیں مدافعانہ طور پر واپس لوٹنا پڑا۔ اب وہ بجائے تعاقب کرنے کے خود نر نے میں آگئے ہیں۔ اب مضور علی الیس کی بہاڑ ٹوٹ

www,facebook.com/kurf.ku

کے قطرے کیک رہے ہیں۔ قدرت نے انہیں طویل قامت بنا کر بے نظیر طاقت سے سرفراز فر مایا ہے۔ وہ اپنے بدن کے ہر عضو اور طاقت کے ہر شمہ کو دشمن کے خلاف استعال کر رہے ہیں۔ علی تھکنا جانتے ہی نہیں۔ اور برابر تکوار چلا رہے ہیں۔ ان کے بحائی جعفر جعمی بے پناہ شہامت کا ثبوت ور رہے ہیں۔ بالآخر بیلوگ قدم بقدم ایک چٹان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہاں وہ حضور کولٹا دیتے اور اہل کمہ کی فوج سے دوبارہ صف آ رائی میں معروف ہو جاتے ہیں۔

کھ فاصلہ سے ابوسفیان آ واز دیتا ہے "کیا محمطیت تہارے ساتھ ہیں؟" ادھر سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ پھر چنتا ہے" کیا ابو بکر ہیں؟" اب بھی کوئی نہیں بولا۔ اس پر ابوسفیان کہتا ہے۔" حبل کی فتح" سب مارے گئے۔" حضرت عمر سے صبط نہیں ہوتا اور وہ فرماتے ہیں" رسول الشعالی بھی زندہ ہیں اور ابو بکر بھی حیات ہیں سے دونوں تہاے واسطے مصیبت بن جاکیں گے۔"

شام ہو جاتی ہے۔ لین جگ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ سلمانوں کی یہ جماعت اس محفوظ جگہ میں تملہ سے بے خوف ہے۔ میدان قریش کے ہاتھ میں ہے لین ان کی جمعیت بھی پچھ کم ہوگئی ہے اور ان میں مایوی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیونکہ مجمعیت اور آپ کے باوفا ساتھی سب زندہ ہیں۔ چار کے مقابلے میں ایک کی اکثریت کی کام نہیں آپ کی اور خالد کا حملہ بھی وہ نتائج پیدا نہیں کر سکا۔ جس کی انہیں توقع تھی۔ قریش کے پاس اہل مکہ کو دکھانے کے لیے حزہ اور تقریباً سومسلمانوں کی الشیں ضرور ہیں۔ لین نہ ایک جنگی قیدی ہے۔ نہ وصلے کا مال غنیمت۔ الشوں سے جیسا چاہیں سلوک کر لیں۔ ورثرہ صفت ہندہ ان کے جسم سے غذا اور زیور حاصل کرتی ہے۔ وہ امیر حزہ کا جگر کھاتی اور ان کے ناک کان کاٹ کر ہار بناتی اور گلے میں پہن لیتی ہے۔ اس کے ساتھی ان کور ان کے ناک کان کے جاتھ پاؤں کا شخ اور ان کی کوشلہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دوسروں کے بھی ناک کان طور یادگار مکہ لے جانے کے رکھ لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ انہیں اپنی اس خام نہ باد فتح سے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں نہ حکومت پر قبضہ نام نہاد فتح سے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں نہ حکومت پر قبضہ خراجی دارالتہ تھیں برانے علم و دانش

پڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کی اہل مکہ کوتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے ہیں۔ وہ بیک وقت کی کفار سے جنگ کر رہے سے کہ ایک حبثی غلام نے اپنا نخبر ان کی پشت میں بیوست کر دیا۔ اور وہ ہلاک ہو گئے۔ دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ شہداء کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ علی بستور کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں۔ حضور علی کے کہ ہمت افزائی فوج کو سہارا دے رہی ہے۔ علی بستور کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں۔ حضور علی کے وہیں پہنی جاتے اور ارشاد فرمات ہیں ''مسلمانو! خدا ہمارے ساتھ ہے۔ فتح ہم کو ہی حاصل ہوگی۔'' اس آواز سے لوگوں کے دل گرما جاتے ہیں۔ اور وہ از سرنو حملہ کرنے گئتے ہیں۔ لیکن اس طرح دشمن کی توجہ بھی آپ کی طرف منعطف ہو جاتی ہے۔ آپ کی آواز اور سرخ صافہ آپ کو دوسروں سے مہیز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کفار نے اب آپ ہی کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے۔ سے مہیز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کفار نے اب آپ ہی کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے۔ آپ کی طرف نیز سے چسنے جا رہے ہیں۔ تیروں کی ہارش ہو رہی ہے۔ تلواریں چک آپ کی طرف نیز سے جسنے جا رہے ہیں۔ تیروں کی ہارش ہو رہی ہے۔ تلواریں چک رہی ہیں۔ لیکن آپ اس سب کے باوجود محفوظ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جسے آپ کی زندگی طلسی ہو۔

لیکن تابہ کے؟ آپ کے عظمر دار معصب گر پڑتے ہیں۔ اور چونکہ وہ آپ کے ہمشکل ہیں اس لیے یہ افواہ تھیل جاتی ہے کہ پیغمر علیہ شہید ہو گئے۔ اس دوران میں حضور علیہ واقعی زخی ہو کر منہ کے بل ایک کھڈ میں گر جاتے ہیں۔ آپ علیہ کی شہادت کی خبر دوست ویمن سب میں تھیل جاتی ہے۔ جس سے کفار کو تقویت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔

ابھی تھوڑی در ہوئی اہل اسلام قریش کا پیچھا کررہے تھے۔ سیکن اب حالات فا رخ بالکل بدل گیا ہے اور خود ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ کارنہیں کہ بھاگ کر مدینہ میں بناہ لیں۔ لیکن لکا یک لوگ حضور علیہ کی زرہ بمتر اور سرخ صاف ہے آپ کو پیچان لیتے ہیں ہنوز زندہ ہیں۔ علی عمر اور ابوبکر آپ کے گرو جمع ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر جھک کرآپ کا سرایخ زانوں پر رکھ لیتے اور چہرے سے خون پونچھتے ہیں۔ عمر الل ملے ہو رہے ہیں۔ آسکمیس سرخ ہورہی ہیں اور پیشانی سے پینہ KURF: Karachi University Research Forum

جماتے ہیں۔ نہ اسلام کے خدا کے مقابے میں اپ معبود ان کعبہ کی فتح و کامرانی کا اعلان کرتے ہیں۔ جو مہتم بالثان لشکر مکہ سے نہ معلوم کیا کیا اُمیدیں لے کر چلا تھا وہ اب ایک منتشری جماعت کی صورت میں واپس آتا ہے۔ ان کی آ تکھیں کھل گئ ہیں۔ اور سرخیدہ ہو گئے ہیں۔ راستہ میں ابوسفیان اس مہم کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے جو غیر متوقع نتائج مرتب ہوئے ہیں ان کے متعلق اپ احباب سے مشورہ کرتا ہے۔ آخر یہ طے پایا ہے کہ واپس لوٹنا چاہے اور مسلمانوں کو جو اس شکست سے کمزور اور پڑمردہ فاطر ہوگئے ہیں۔ بالکل ہی ختم کر دینا چاہے۔ پیغمر علیقی کو پہلے ہی سے اعمیشہ ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے۔ اور آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی بجائے مدینہ میں محصور ہونے ہیں۔ ہونے کا ہوا خواہ ہے اور اسے بتاتا ہے کہ پغیمر علیقی بدلہ لینے پر نکلے ہوئے ہیں۔ جو حضور علی کے اور اسے بیا تاتا ہے کہ پغیمر علی ہوئے ہیں۔ اس پر ابوسفیان ہوتے ہیں۔ اس پر ابوسفیان اور ایک جرار فوج کے کہ یہ رہ بر پڑھائی کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ اس پر ابوسفیان سخت متوشش ہوتا اور اپنی تھی ہارئ برداشتہ خاطر فوج کو سمیٹ ساٹ کر فورا مکہ کا اُن خ کر دیتا ہے۔

حضرت جمزہ کی شہادت کا حضور علیا ہے کہ دل پر سخت صدمہ ہے۔ جب قریش رخصت ہو جاتے ہیں تو حضور علیا ہے ان کی لاش کی تلاش کا حکم دیے ہیں۔ آپ کے جم کے ساتھ کفار نے برا وحثیانہ سلوک کیا ہے۔ ان کی میت کو بھی دوسر ے شہداء کے ساتھ وفن کر دیا جاتا ہے۔ عرب میں سوگ منانے کے لیے سرمنڈ والین مین کرن کیڑے کیا گیاڑنے سینہ کوشنے اور ای قتم کے جو دوسر ے مراسم رائح ہیں۔ حضور نے ان سب سے لوگوں کو منع فرما دیا ہے۔ صرف آنو بہانے کی اجازت ہے۔ کیونکہ وہ تو بالکل ایک فطری جذبہ ہے۔ جمزہ کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ ان کا نام لوح مخفوظ پر ان الفاظ میں لکھ ویا گیا ہے۔ ' شیر خدا 'شیر اسلام جمزہ ہے۔ آپ ساہ قبا پہن کر ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ بھر تمام شہدہ ہوئے وفن کر دیا ہیں۔ بھر تمام شہدہ اور کفار کی لاشوں کو جہاں جہاں وہ ہلاک یا شہید ہوئے وفن کر دیا ہیں۔ بیاروں کی یا تا ہے۔ اور مختلف قتم کے پھروں ہے ان کی قبروں کو اس طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے کہ دیاتا ہے۔ اور مختلف قتم کے پھروں سے ان کی قبروں کو اس طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے کہ دیا جہاروں کی یادگار بائی رہے۔ ان کی جبروں کی یادگار بائی رہے۔ ان کی بہاروں کی یادگار بائی رہے۔ ان کی سے بہاروں کی یادگار بائی رہے۔ ان کی سے بہاروں کی یادگار بائی رہے۔

اُحد کی شکت میں حضور کو اللہ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں۔ بلکہ صحیح پوچھے تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو پچکی تھی۔ پانسہ تو اس وقت پلٹا جب تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ اور خالد نے مع اپنے ساتھیوں کے اس پر قبضہ کرلیا۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں بتایا بھی گیا ہے کہ ''خدا نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ابتداء میں اس کے حکم سے تم بی ان کوقتل کر رہے تھے۔ لیکن جب تم نے کم زوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو نہی اللہ نے حمہیں وہ چیز دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے (لیمنی مال غنیمت) اور تم اپنے سردار کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔

لین جن لوگوں نے مال غنیمت کے لالج میں اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ ان کی ذات کا کوئی ذکر نہیں۔ بلکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ ''اللہ نے تہ ہیں معاف کر دیا ہے۔
کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔'' جو لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کے واسطے اجر عظیم کا وعدہ فر مایا گیا ہے۔ قرآن نے بات بھی واضح کر کے کہہ دی ہے کہ اگر پیغیر علیقی شہید بھی ہو جا کیں تب بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ تو صرف رسول ہیں۔ اسلام پھر بھی باتی رہے گا۔ اور فنا نہیں ہوگا۔ حق بہر حال حق نے اور حق گو اگر مر بھی جا کیں تب بھی جولوگ صاحب ایمان ہیں وہ کسی حالت میں اے ترک نہ کریئے۔

اس زمانہ میں جو وجی نازل ہوئی اس کے الفاظ بہت پرشکوہ ارفع اور تسلی بخش

ممکن نہیں کہ اللہ اہل ایمان کو ایس حالت میں چھوڑ دے۔ جیسی اس وقت ہے کہ اگرتم لوگ برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اور خدا کے کلام پریقین رکھوتو تم کو بڑا واسیج اجر ملے گا۔ ''اے ایمان والو! صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہ تہمیں کامیا بی حاصل ہو۔''



## بإنجوال باب

## روجناً جو

مدینہ میں اُحد کی شکست کے سبب حضور علیہ کے افتخار میں نہ کوئی فرق آیا ہے۔ نہ خلل واقع ہوا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کی وہی تعظیم و کریم اور وہی جذبہ اطاعت کارفرما ہے۔ آپ اب بھی ان کے ویسے ہی قائد اور مقتدا ہیں۔ دین کا معاملہ ہویا دنیا کا آپ کے الفاظ اور فیصلے قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دوقتم کے نقط نظر واضح ہو گئے ہیں۔ اب دوقتم کے نقط نظر واضح ہو گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں تک حضور علیہ کا تعلق ہے۔ آپ نے قریش کے مقابلہ میں نہایت اعلیٰ درجہ کی کمان فرمائی اور اگر آپ کے چند ساتھیوں سے ایک بہت بردی غلطی کا ارتکاب نہ ہوگیا ہوتا تو اُحد میں بھی یقیناً فتح ہوتی۔ اللہ کے متعلق بھی سونطن نہیں ہے کہ ارتکاب نہ ہوگیا ہوتا تو اُحد میں بھی یقیناً فتح ہوتی۔ اللہ کے متعلق بھی سونطن نہیں ہے کہ اس نے اپنے کے ہوئے وعدے یور نہیں کے۔

لیکن مدید سے باہر جنگ کے نتائج اس صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں کہ قرب و جوار میں آباد قبائل کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ بدر میں آپ کو جو کامیا بی ہوئی تھی اس کا جو خوشگوار اثر ان لوگوں پر پڑا تھا وہ ذائل ہو گیا ہے۔ اور اب مدید کی حاکمیت زیادہ قابل وقعت نہیں رہی۔ یہودی عیسائی اور عرب سب کو یقین ہے کہ قریش کے ہاتھوں مسلمانوں کا خاتمہ صرف وقت کا منتظر ہے۔ یہ بھی کوئی راز نہیں رہا کہ مسلمانوں کی فوج کے بہترین سپائی اُحد کی خاک میں دفن ہو چکے ہیں اور اس نقصان کی حالی میں کانی عرصہ گے گا۔

KURF: Karachi University Research Forum معرور المستحصور المستحصور

کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آپ ان خطرات کو بخوبی محسوس فرماتے اور پوری طرح چوکس رہتے ہیں۔ لیکن حالات کے ماتحت مسلمانوں پر ان حملوں کے روکنے یا خالفین کوقرِ ارواقعی سزا دینے کی پوزیشن نہیں ہیں۔

دینہ میں اس بیان سے جوعمرو بن امیہ نے بنو عامر اور بنوسلیم کے ہاتھوں رہائی یا کر ان کے متعلق دیا ہے سخت بلجل مچ حمیٰ ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ان قبائل كا مردار ابوبره كلابي آ مخضرت عليه كي خدمت من حاضر موا تفا تاكه خود بهي اسلام قبول کرے اور ساتھ ہی حضور علی ہے سے بھی درخواست کرے کہ ایک تبلیغی جماعت اس کے ہمراہ بھیج دی جائے تا کہ وہ لوگ اس کے قبیلہ میں جا کر تبلیغ اسلام کریں۔حضور علیہ کو اس بدباطنی برمطلق شیہ نہ ہوا اور آپ نے ستر صحابہ کو منتخب کر کے جن میں عمرو بن اُمیہ بھی ٹائل سے اس کے ساتھ کر دیا۔ جب بیلوگ بیر معونہ پر پہنچے اور ایک ندی کو پار كرنے لكے تو يكا يك انہيں ايك برى مسلح جماعت نے نرفه ميں لے ليا اور ابوبرہ نے تھم دیا کہ ان سب کوفل کر دیا جائے۔عمرو کے تمام نہتے ساتھی شہید کر دیئے گئے۔ اور خود انہوں نے بھی اس طرح ان سفاکوں سے نجات حاصل کی کہموت کا بہانہ کر کے زمین پر ساکت و صامت بڑے رہے۔ کچھ ای قتم کا واقعہ ان چھمبلغین کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جن كوقبيلة قارة كى ورخواست يربيعيا كيا تھا۔ ان ميں سے جاركوتو ان كے ميز بانول نے ہلاک کر دیا اور باقی وو قرایش کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ ان میں سے خبیب کو حارث كے اعزاء نے خريدليا۔ جے معركه بدر ميں انہوں نے تكوار سے تكرے كر ديا تھا۔ اب ان کی خوثی کا کوئی اندازہ نہ تھا کہ انہیں اپنے مقبول عزیز کا انتقام لینے کے لیے وی تخص ہاتھ آ گیا جو اس کا اصل قاتل تھا۔ اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئے۔ تمام اہل خاندان کو معوکیا گیا اور انہیں مقتل تک پہنجا دیا گیا۔ موت سے قبل انہوں نے وشمنول سے صرف ایک ہی ورخواست کی کہ انہیں دو رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد حارث کی ایک اڑ کی برب توار لیے ہوئے آ گے بڑھی اور ان کا سر جائے۔ اس کے بوت مارث کی ایک ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔

دوسرے صحابی زید کا بھی ای مقصد کے واسطے ایک اور خاندان نے سودا کر لیا۔ لیا۔ لیک اور خاندان نے سودا کر لیا۔ لیا۔ لیکن ان کی شہادت زیادہ مجم بالثان طریقہ پر منائی گئی اور اس کا نظارہ کرنے کے لیے قریش کے امراء اور سرداروں کو بھی مدعو کیا گیا۔ جن میں ابوسفیان بھی شامل تھا۔

ان تمام سفا کیوں کی داستانوں نے حضور علیہ کو بے انتہا معموم کر دیا ہے۔ لیکن انتقام لینے کا وقت ابھی تک نہیں آیا ہے۔

ای زمانہ میں یہودیوں کا ایک مقتدر قبیلہ بونضیر اپنے دو آ دمیوں کا خون بہا طلب کرنے لگا۔ جن کوعمرو بن امیہ نے مدینہ لوشتے وقت غلطی سے قبل کر دیا تھا۔ قانونا سے خون بہا واجب ہے۔ اس لیے مطلوبہرقم فوراً ہی ادا کر دی۔

اس سلسلہ میں بنونضیر آپ علیہ کی اور حضرت ابوبکر کی دعوت کرتے ہیں۔
لیکن اتفاقی طور پر بالا خانہ کے اوپر اینٹول اور پھروں کا ایک ڈھیر بھی موجود ہے اور جب
تمام مہمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حضور علیہ کو چھت کے اوپر پچھ مشتبہ قتم کے لوگوں کی
چت پھرت نظر آتی ہے۔ آپ کو اس میں دغابازی کی ہُو آتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ مع
خرت ابوبکر کے مدینہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بنونفیر کو اپنے مقصد میں ناکامی کا منہ
د کیمنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے دام سے اس طرح نج کرنکل جاتے دکھ کر انہیں اندیشہ
ہوتا ہے کہ حضور علیہ واپس تشریف لائیں گے اس لیے فوراً قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔

یغیر ان سے انقام کے محابہ اس اہانت پر سخت برہم ہیں۔ حضرت عمر ان سے انقام لینے کی قتم کھا لیتے ہیں۔ جلد ہی فوج اکھی کر لی جاتی ہے اور آنخضرت اللہ بنونضیر پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ مسلمان قلعہ کا محاصرہ کر لیتے اور گردو نواح میں تباہی مچا دیتے ہیں۔ ان کی تھیتیاں برباد کر دی جاتی ہیں اور تھجوروں کے درخت کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔

ایک یہودی نے اپنے پناہ دہندہ کو چند نقر کی سکوں کے عوض بیج دیا تھا۔ آج بھی یہود کی زندگی میں اس کا ہرفعل روپیہ کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ جولوگ روپیہ کو KURF:Karachi University Research Forum عزیز رکھتے ہیں۔ وہ اپنی جان کے بھی اس طرح شیدائی ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام علیق

نے صرف چند درختوں کو کٹوا دیا ہے۔ وہ استے ہی ہاتھ یا سربھی کٹوا سکتے ہیں۔ لیکن سر یقینا درختوں سے زیادہ قیمی ہیں۔ یہودیوں میں سخت کھلیلی مچی ہوئی ہے۔ آخر چھ روز کصور رہنے کے بعد ان کی طرف سے سلح کی درخواست پیش کر دی جاتی ہے۔ علی اور عراف کو شرائط طے کرئے کے واسطے بھیجا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سرکش یہود کی کان تاک کاٹ کر مدینہ کی گلیوں میں ان کا جلوس اور مظاہرہ کیا جائے گا۔ لیکن حضور علیہ تو بختم رحم و کرم ہیں اور کی قتم کی خون آشای یا زیادتی نہیں چاہے۔ اس لیے آپ نے ان سے صرف زر فدیہ طلب کیا ہے۔ اور اب مسلمان مال و اسباب سے لدے لدائے مدینہ واپس آ رہے ہیں۔

حضور علی جاروں طرف سے غداروں کے نرفہ میں ہیں۔ دشن آپ کی جان کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے آپ کے بہت سے صحابہ کو بڑی سفا کی سے قتل کیا ہے اور روزانہ اسلای سلطنت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر آپ کے صابر اور شیریں لبوں سے تفریا تلخی کے پچھ کلمات نکل جاتے یا دل میں انتقام کا خیال آ جاتا ہے تو یہ انسانی فطرت سے بعید نہیں۔ نہ اس پر تعجب ہونا چاہے۔ اُحد کی جنگ نے آ جاتا ہے تو یہ انسانی فطرت سے بعید نہیں۔ نہ اس پر تعجب ہونا چاہے۔ اُحد کی جنگ نے کہ افتدار کو یقینا کم کر دیا ہے۔ مدینہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ بنو عامر کی بدذاتی کا بدلہ لے سکے۔ یا قارة میں جو چھ مبلغوں کی جانیں تلف ہو کیں ان کے انتقام پر غور کیا جائے۔ اگر ان حالات میں حضور علی ان لوگوں کے خلاف پچھ نہ کہیں تو یہ بات بشریت کے منافی سجی جائے گی۔ اس لیے آپ بھی بھی اپنے خدا سے ان کی شکایت کر کے دعا فرماتے ہیں کہ ان پر انتہائی غضب نازل ہو۔ ''جس طرح انہوں نے تیرے عبادت گزار بندوں کو ہلاک کیا ہے تو بھی ان کو ہلاک کر دے۔ انہیں اپنی کرنی کا پھل مل جائے۔ بندوں کو ہلاک کیا ہے تو بھی ان کو ہلاک کر دے۔ انہیں اپنی کرنی کا پھل مل جائے۔ جس طرح وہ تیرے پیغبر علی تھے گی جان کے در پے ہیں۔ ای طرح وہ تیرے پیغبر علی تھے گی جان کے در پے ہیں۔ ای طرح وہ ان کے در پے ہو

www.kurfku.blogspot.com

لوگ نافر مان ہیں۔لیکن آپ کو اس سے کوئی واسط نہیں کہ خدا انہیں سزا دیتا ہے یا معاف كرويتا إن نابيا مخص كے معاملہ ميں جس طرح خدا تعالى نے آپ اللے سے خطاب کیا تھا۔ ای طرح یہ جواب بھی قرآن شریف کے صفحات میں تاقیامت ثبت رہے گا۔ ان امور سے آپ کی بشریت اور اس کے ماتحت جھنجملا ہث اور متفر کا اظہار ہوتا ہے۔ لکین ساتھ ہی اس سے آپ کی دیانتداری سچائی اور حق برسی کا بھی واضح جبوت ماتا

بنونفیر کے خلاف مہم ایک اور حیثیت سے بھی بڑی اہم ہے۔ ابھی تک مال غنیمت اس طرح تقیم ہوتا تھا کہ جار ھے افواج کے اور ایک حصہ سلطنت کا جس کوحضور ا این صوابدید برخرج فرمائیں۔" لیکن مہاجرین مینی ان لوگوں کی جو آپ کی وجہ سے گھر بارچیور کر مدینہ آ گئے ہیں۔ مالی حالت اب تک نا گفتہ بہ ہے اور اس کی اصلاح کی صرف دوصورتیں ممکن ہیں۔ یا تو یہ کہ انصار کے قبضہ میں جتنی جائیداد ہے اس کا ایک معتدبہ حصہ ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ یا پھر جنگ میں جو کھے مال ملا ہے وہ ان کو دے دیا جائے۔اس معاملہ میں بھی انصار کی طرف سے بدی فراخد لی کا مبوت ما ہے۔اور وہ حضور علیہ سے خود ہی عرض کرتے ہیں کہ کل مال غنیمت کو جس طرح مناسب سمجھیں مهاجرين مي تقيم كر دين- اس سلسله مي قرآن عيم كى ايك سورة بهى نازل مو چكى ہے۔ جس سے اس کا جواز ملتا ہے۔ اور مہاجروں کو بنونضیر سے حاصل کردہ تمام سامان مل جاتا ہے۔ انصار کو ان میں سے بعض کی زبوں حالی کا بخو بی اندازہ ہے۔ اور وہ نہایت وسيع القلى سے اس معدلت كى تعريف كرتے ہيں۔

لین کیا یہ انسار کامحض جذبہ ایار ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایخ حصہ سے دست کشی افتیار کر کے بولفیر کے یہودی قبیلہ سے حاصل کردہ تمام مال و دولت مہاجروں University Research Forum بالمان المعامل المع الرات شال نہیں میں جو انسان کو انسانی سطح سے بالاتر ہو کر قائل کرنے پر آمادہ کرتی

رہتی ہے۔ محمط اللہ اس ساعت سے بہت بلند ہو گئے ہیں۔ جب آب اسے خالات میں کم مکہ کی وادیوں میں گھوما کرتے اور اینے خوابوں اور اُمیدوں میں مکن تھے۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ آپ عرفات کی پہاڑی پر بیٹھے اس وادی پرنظر ڈال رہے تھے۔جس میں مکہ واقع ہے اورغور فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ خانہ خدا کی لوگوں نے کسی بے حرمتی کی ہے۔ اس کو بھی ایک زمانہ ہو چکا ہے کہ آپ کی طبیعت میں بے اختیار اس فتم کے خیالات پیدا ہوئے کرعرب سے چوٹ ٹا تفاقی اور باہمی منافرت کا وَورختم مو جائے اور اس کی جگہ امن و امان کا ڈ نکا بجنے لگے۔ کعیہ دوبارہ خدائے واحد کی عبادت گاہ بن جائے۔ لوگوں کو اجازت ہو کہ بلا روک ٹوک اپنی مرضی کے مطابق عبادت كر عيس \_ ابل وانش كائنات كے مالك حقيقى كى درگاہ ميں سربعود مول جو روح الارواح ہے۔ عورتوں کی ای طرح عزت کی جائے جیسے بہادر فرزندوں کی عورتیں قابل عزت مجھی جاتی ہیں۔ تمام عرب اسلام کے جھنڈے تلے مجتمع ہو اور مسلمان دنیا کے گوشہ گوشہ میں اسلام کا یغام پہنیا دیں۔ لیکن ان تصورات برجھی ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ وقت نے ان میں سے کچھ آرزو میں پوری کر دی ہیں۔ لیکن ہنوز بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اتن بات ضرور کبی جاستی ہے یہ خواب بوے خوش آیند سے اور اگرمن وعن پورے ہو جاتے تو کیا بی اچھا ہوتا۔ پھر بھی یہ بات کچھ کم قابل طمانیت بیس کہ آپ کی ساعی جیلہ کے باعث ان کا کچھ حصہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے۔

بدر کے بعد آپ کی تجاویز کا تھملہ چند سال کے اندر ہو جانا جاہے تھا۔لیکن اُحد کے بعد ایا لگنے لگا ہے کہ افق کچھ سیجھے ہٹ گیا ہے۔ غداری سانب کی طرح بل کھاتی مجھی ادھر بھی اُدھر ریکتی پھر رہی ہے۔ اور ایے وقت اور مقام پر ظاہر ہو کر حملہ كرتى ب كه كوكى سوچ بھى نبيى سكتا كه اس طرف بھى كوئى خطره موسكتا ہے۔ اس وقت آپ کے دشمنوں کی تعداد بے شار ہے۔ مدینہ کے اندر بھی اور باہر بھی عرب میودی اور عيمائي سب بي خالفت يرآ ماده بي جامعه كراچي دار ألتحقيق برائے علم و دانش

عربوں کی مخالفت تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آنخضرت علیہ نے بااثر

اور اہل الرائے طبقہ کے ایک بڑے حصہ کو توڑ کر اپنا موافق بنا لیا ہے۔ آپ نے قریش کی سیادت میں رخنہ انگیزی کر کے مدینہ میں ایک خود مخار سلطنت کی واغ بیل ڈال وی ہے۔ آپ نے قانون وراثت اور شادی بیاہ کی رسوم میں دُور رس تبدیلیاں کر دی ہیں۔ قدیم زمانے سے چلی آنے والی روایات کو طاق نسیاں کے سپر دکر دیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی رسم عبادت اور قوم کے دیوتاؤں کو بھی باطل قرار دے رہے ہیں۔ ان بڑھ کر یہ کہ ان کی رسم عبادت اور قوم کے دیوتاؤں کو بھی باطل قرار دے رہے ہیں۔ ان عالمت میں اگر اہل عرب اس کوشش میں متحد ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سب کا مشتر کہ دیمن متحد ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سب کا مشتر کہ دیمن سمجھ کر (خواہ وہ غلطی پر بی کیوں نہ ہوں) راہتے سے ہٹا دیا جائے۔ تو انسانی نقط نظر سے ان کا یہ فعل قابل معافی ہے۔

لین ایک یمودی کی مخالفت کا سبب اس آسانی سے سمجھ میں نہیں آسکا۔
کیونکہ اسے تو حضور علی کے کی طرف سے ضمیر کی مکمل آزادی عطا کر دی گئی ہے۔ گرکیا
دوئی اور دشمنی بمیشہ عقل وخرد کے ماتحت کام کرتی ہیں؟ آقا اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا
ہے۔ لیکن کتا وفاداری کے ساتھ اس کے پیارے ہاتھوں کو چاشا رہتا ہے۔ برخلاف اس
کے سانپ اپنے نجات دہندہ کو ڈس لیتا ہے۔ انسان بھی اکثر ان لوگوں سے نفرت کرنے
گئا ہے۔ جواسے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اور محن کثی تو اس کا عام شیوہ ہے۔

ای طرح مدینہ کے یہود نے ان تمام مراعات کو جو یہاں کے نے فرمازوا نے عنایت فرمائی ہیں قطعاً فراموش کر دیا ہے۔ اب وہ دشمنان اسلام کی ان تمام سازشوں میں شریک ہیں جو وہ سب اور بالخصوص قریش وقا فو قا کرتے رہتے ہیں۔ بعض واقعات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ مثلاً کعب شاعر کاقتل یا ای کی طرح ان کی ایک اور مقدر ہتی ابور فیع سلام کا تہ تیج کیا جانا۔ بوضیر کی جلاوطنی کے بعد ان کی کھلم کھلا اور مقدر ہتی ابور فیع سلام کا تہ تیج کیا جانا۔ بوضیر کی جلاوطنی کے بعد ان کی کھلم کھلا خالفت تو ختم ہو چی ہے۔ لیکن وہ اپنی پوشیدہ ریشہ دوائیوں اور سازشوں سے باز نہیں آئے۔ اور مستقل طور سے عداوت پر کمر بستہ ہیں۔ اب ان کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ خود میں نہیں کو میں ہیں اور منازوں مقابد کی برائی کو تیل میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ قرآن کو غلا اور آپ کے مخصوص صحابہ کو بدنام کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ قرآن کو غلا

بڑھتے اور اس کی غلط تاویلیں کرتے ہیں۔ چونکہ لوگ ان کی تعلییٰ وہی اور اقتصادی برتری سے مرعوب ہیں۔ اس لیے وہ ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اور ان کے بوئے ہوئے ہوئے مدینہ سازشوں ، کے بوئے ہوئے رئیں کے بیج دور دور تک پھیل جاتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ سازشوں ، خالفتوں اور بعادتوں کا آ ماجگاہ بن گیا ہے۔

انہیں حالات کے ماتحت بوقیقاع کے فتنہ نے سب سے پہلے سراٹھایا ہے جو مدینہ کے قرب و جوار بی میں آباد ہے۔ ان کی مخالفت سے شہر کو ایک ایسا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ حضور علیقہ کو بلاآ خر تھم دینا پڑا ہے کہ یا تو اپنے علاقے خالی کر دیں یا اسلام لاکر حکومت کے شریک بن جا کیں۔ اس کا جو جواب انہوں نے دیا وہ نہایت گتا خانہ اور تر دانہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں ''حر علیقہ! قریش کے اوپر جو فتح آپ نے حاصل کی ہے اس پر آپ اتنا غرور نہ کریں۔ یہ محاربہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا جو فن جنگ سے ناواقف بی ۔ آپ اگر ہم سے نبرد آز مائی پر تیار ہوں تو ہم دکھا دیں کہ فتح آئی آ سانی سے حاصل بیس ہوا کرتی۔''

اس جواب کے ساتھ ہی وہ قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ سے کہا ہم جا ہم کہا ہم جا کہ اگر ہمت ہوت آئیں اور ہمیں باہر نکال کر اپنی برتری ثابت کریں۔ اس گتا خانہ طرز عمل کا صرف ایک ہی جواب ممکن ہے کہ آپ مدینہ سے فوج لے کر نکلیں اور انہیں محصور کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جنگ زیادہ طولانی ثابت نہیں ہوتی۔ ہفتہ کے اندر ہی وہ قلعہ خالی کر دیتے اور مدینہ کی صدود سے باہر نکل جاتے ہیں۔ محمد علیہ ہمی ان اندر ہی وہ قلعہ خالی کر دیتے ہیں جو حضرت داؤڈ نے عمانیہ کے ساتھ کیا تھا کہ انہیں اینوں کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہیں جو حضرت داؤڈ نے عمانیہ کے ساتھ کیا تھا کہ انہیں اینوں کے بھٹہ میں چنکوانے کا تھم دے دیا۔ لیکن آپ کا جذبہ ترجم اس وقت بھی قومی مصلحت پر غالب آیا اور ان کو صرف اتن ہی سزا دی گئی کہ قلعہ سے نکل جا ئیں اور اس میں بھی بڑی تیزی اور پھرتی سے کام لیں۔ تاکہ مبادا آپ کو اپنی دائے تبدیل نہ کردینی پڑے۔

-----<del>(</del>3<del>)</del>-----

آ كنده باره سے اتھارة مبينول تك كبو حلف المرين الكورين موكيا وان سب كا ذكر

ایمان والوا بختی سے قائم رہو۔ آپس میں متفق رہو۔تم ساری اُمتوں میں بہترین اُست ہو اور وہ یہودتمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔'' اللہ نے جوفرائض تم پر عائد کیے ہیں۔ ان کو پابندی سے اداکرتے رہو اور ای معاہدہ پر جو اس کے ساتھ کیا ہے۔

مسلمانوں کو نفیحت کی گئی ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دوست نہ بنا کیں کیونکہ "م ایسے ہو کہ ان سے مجت رکھتے ہو۔ مگر وہ تم سے مجت نہیں رکھتے۔ جب تم ان سے ملتے ہوتو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اور جب تنہا ہوتے ہیں تو مارے غصے کے تمہارے خلاف اپنی انگلیاں دانتوں سے کا شح ہیں۔ آپ کہہ دیجے کہ ایخ جوش غضب میں خود ہی ہلاک ہو جاؤ۔ بے شک اللہ سینے کے رازوں سے خوف واقف ہے۔"

یہودیوں نے جو رویہ اضیار کر رکھا ہے۔ اس پر قرآن کی تعجب کا اظہار نہیں کرتا۔ ان کی نفیاتی تاریخ میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔' اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے۔ حالانکہ وہ کھلی نشانیاں' صحفے اور روثن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں سے جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی تھی' نیز مشرکوں سے بھی آپ تکلیف وہ با تیں سنیں گے۔لیکن اگر صبر سے کام لیس گے اور پر ہیز گاری پر قائم رہیں گے تو یہ عزم و ہمت کے امور ہوں گے۔'' مسلمانوں کی کامیابی شک و شبہ سے یقینا بالاتر ہے۔لیکن اہل اسلام کو استقلال کے ساتھ حضور کا وفادار رہنا اور کامیابی کی راہ میں جو دشواریاں بھی پیش آئیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا لازی ہے۔''

"اے ایمان والو! صبر پر قائم رہو۔ اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو مستقل مزاجی سے کام لو اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض کی انجام وہی کرتے رہو تا کہ تہمیں کامیابی حاصل ہو۔" اہل اسلام کے لیے اس دنیا اور عاقبت دونوں میں اجرعظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جوکوئی خدا کی راہ میں جنگ کرے۔ خواہ وہ شہید ہو یا غازی اللہ اس کو اجرعظیم عطا فرمائے گا۔"

طوالت سے خالی نہ ہو گا۔ چوتھ اور یانچویں سال میں بھی حضور علی قریش اور بہود کی باہمی سازشوں کا مرکز بے ہوئے ہیں۔ بونضیر بوقیقاع اور وہ تمام شاعر جنہیں مدینہ میں اپنی قادر الکلامی کا موقع نہ ملتا تھا اب ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہو جاتے ہیں۔ بھی خیبر اور بھی دوسری میہودی بستیوں اور قلعول میں بہنچ کر مخالفت کے گیت الایتے ہیں۔ ہر مقام یر وہ لوگوں کو اس زبردست خطرے سے آگاہ کر کے جوعرب قوم کو پیش آنے والا ہے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ محمد علی کے کہ مافعت میں سب کو یک جان ومنفق ہو جانا چاہے۔اینے جذبہ انقامی سے سرشار ہو کروہ پنجبر اسلام کو ایسا ظالم اور سفاک بنا کرپیش كرتے ہيں۔ جس نے ہوں جاہ وحثم كى يردہ يوشى كے واسطے چرہ ير مذہب كى نقاب ڈال رکھی ہے۔ وہ حضور علی کے لیے رحم سنگدل جابر اور ای قتم کے سینکروں نام دے کر کتے ہیں کہ جوقوم آج تک برابر آزاد رہی ہے اور آج بھی اپنی آزادی برقرار رکھنے ك واسط جدوجهد كرربى ب وه اس غلام بنانا اور زنجيرول ميل جكرنا حاية بي-صرف یمی نہیں عملی طور پر بھی ایس جالیں چلی جا رہی ہیں اور ایسے کھیل دکھائے جاتے ہیں کہ اسلام کو کامیابی ہو گئ ہے۔ محمد علی تعب میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ جس سے عربوں کا خون قطرہ قطرہ فیک رہا ہے۔ ان کے بت سرعوں پڑے ہوئے ہیں۔ اور قربان گاہوں کے ملے ان کے اوپر ڈھیر ہورہے ہیں۔

خطرہ واقعی سر پر موجود ہے۔ اس لیے اہل مکہ کی تیاریاں بھی دوچند ہوگئ ہیں۔ یہودیوں کی امداد ہی اُن کے واسطے مفید ہوگی۔ ادھر خود یہود بھی اس پر مسرور ہیں کیونکہ اس اتحاد ہی ہے ان کو یہ اُمید بندھ سکتی ہے کہ وہ محمقی اور اسلام کے قابل مضرت نام کوصفی ہستی ہے مٹانے ہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس اتحاد میں دوسرے قبائل بھی شریک ہو جاتے ہیں اور اس طرح باہمی مفاذ یعنی مدینہ پر مملہ کرنے کی غرض ہے ایک بڑی فوج اکٹھی ہو جاتی ہے۔

اس دور میں قرآن مجید کی جوسورتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان میں دشمنان اسلام کی کارستانہوں کا کارستانہوں کا کارستانہوں کا کارستانہوں ایک کارستانہوں کی کارستانہوں کا کارستانہوں کی کارستانہوں کا کارستانہوں کی کارستانہوں کی

دی جائے گی۔ جواسلامی شریعت میں ہے اہل روما ببودیوں اور مصریوں کے قانون سے . بالكل مختلف ہے۔ قاتل كى جان مقتول كے رشتہ داروں كے ہاتھ ميں دے دى جاتى ہے جن کو بے اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو جان کا عوض خون بہا کی شکل میں وصول کر لیں لیکن جب ایک دفعہ روپیہ وصول ہو گیا تو پھر اس کوقل کرنا ممنوع ہے۔ البتہ اگر کسی کافر کو جنگ میں قبل کیا گیا ہے تو اس کی کوئی سزائبیں۔

قُلَّ عمد کے متعلق کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اکثر میں خون بہا جائز قرار دیا گیا ہے اور یہ موسوی یا جمورانی قوانین کے مقابلہ میں ایک بہتر صورت ہے۔ انقای توانین صرف جان یر ہی موقوف نہیں بلکہ اس سے کم درجہ کے جسمانی نقصان یر بھی مادی ہیں۔قرآن کا ارشاد ہے کہ اگر تم کی سے بدلہ لوتو صرف اتنا بتنا کہ خود تمہیں ضرر پہنچا ہے۔ لیکن اگر صبر سے کام لوتو یہ زیادہ بہتر ہے۔ " ہم نے تو رات میں لکھ دیا ہے کہ جان کے بدلے جان آ تھ کے بدلے آ تھ ناک کے بدلے تاک کان کے بدلیے کان وانت کے بدلے وانت اور زخول کے لیے برابر کا بدلہ اُن

ارسطونے کہا ہے کہ غلامی ایک قدرتی امر ہے اور بعض اقوام بنائی جی اس لیے گئی ہیں کہ غلام رہیں۔ اس نظریئے کے کہل پشت کوئی دلیل بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن حضور علیہ کا خیال ہے کہ یہ ایک معاشی بے انصافی ہے۔ جس میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ روی قوانین میں اس کو قدرتی امر اور جائز طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں میں صدیوں سے غلامی ان کے معاشرتی نظام کا ایک جزو لانیفک بن ہوئی ہے۔ یبوع مسے قانون موسوی کومتحکم کرنے کے واسطے تشریف لائے تھے۔ اور گو ان کا دل اکثر ان غردوں کی تکالف پر بھلتا رہا۔ تاہم اس صورتحال کی اصلاح کے واسطے انہوں نے کوئی تدابیر اختیار نبیں کیں۔ بلکہ اس کے برخلاف عیسائیت نے اس کو جائز تتلیم کر لیا اور کلیسا خود غلاموں کی تجارت میں ملوث ہو گیا۔ پھر جسیتن کے مرتب کردہ اصولوں میں غلای کو قانون قدرت کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا۔

كين محمقيلية كى نظرول ميس غلا كي مسكراتير كالألة خولى بيل عليد دانيك مرتبه كوكى

اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبه سلمانوں کو قال یعنی جنگ کرنے کا تھم ویا جارہا ہے۔ قرآن کہتا ہے۔" طاغوت (باطل) کے دوستوں سے جنگ کرو۔ ان سے فی سبیل الله جباد كرو- جوكونى نيك عمل مين شركت كرے كا- اے اس كا اجر ديا جائے كا اور جو مخض باطل کا ساتھ دے گا۔ اس کی اے سزا ملے گی۔ " موت کا خوف بے کار ہے ان ے کہد دیجئے کداگر تم ایے گرد برج بھی تعمیر کر او۔ تب بھی جوموت تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ آ کررہے گی۔"

مسلمانوں کوآ گاہ کیا گیا ہے کہ "اگر خدا کی عنایت ومہریانی تمہاے شامل حال نه موتی تو کفار کی ایک جماعت یقینا الل اسلام کو تباه و برباد کر دیے میں کامیاب مو جاتی ۔ لیکن خدا چونکه مسلمانوں کا پشت پناہ ہے۔ اس لیے خود کفار ہی دوزخ کا کندہ بنیں گے۔" "اے ایمان والو! میرود و نصاری کو اپنا رفق نه بناؤ۔ بيخود آپس ميس بھي ايك دوسرے کے دوست نہیں ہیں اور جو کوئی انہیں اپنا رفیق بنائے گا۔ اس کا شار انہیں میں

ای زمانہ میں مدید کے معاشرتی قوانین میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جن کا تعلق قل جسانی ضرر یا ایذا رسانی اورغلای سے ہے۔قرآن کا تھم ہے کہ "اور کسی ایس محض کی جان نہ او جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ مرحق کے ساتھ اور جو کوئی غلطی سے قل ہو جائے تو ہم نے اس کے ورثاء کو انقام کا حق دیا ہے۔'' یا ''کی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ دوسرے مومن کوفل کرے۔ بجز اس صورت کے کہ وہ علظی سے قبل ہو جائے'' یا ''اے اہل ایمان تہارے لیے قبل کے مقدمہ میں قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت "

قرآن میں قل عمد یا بالارادہ قل کی سزا موت ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد' غلام کے بدلے غلام اورعورت کے بدلےعورت کین ان الفاظ کو ان کے ظاہری معنول میں لینا غلط اعتبال مرا اعتبالی مرا المجامی انتہالی مرا ······•(5)

زید کے ذکر پر ایک مرتبہ پھر ہماری توجہ حضور کے ذاتی اور بچی معاملات کی طرف منعطف ہوتی ہے۔ بدر سے قبل حضور کی دو بویاں سودہ اور عاکش تھیں۔ اس کے بعد حفرت عمر کی وخر حفصہ کو بھی آپ نے اپنی مناکت میں لے لیا تھا۔ اگلے اٹھارہ ماہ من آپ کے گھرانہ میں تین اور خواتین کا اضافہ ہو گیا۔ ان میں پہلی عبد اللہ بن جش کی بوہ زینب ہیں۔ جو اسلام کی خاطر معرکہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے۔ دوسری حارث کی دختر جور س بں۔ جو مدینہ کے قرب و جوار میں ایک مہم کے دوران قیدی بن کر آئی تھیں۔ بنو مصطلق کی جنگ میں ملمانوں نے چوسو سے کھے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ جن میں سب سے زیادہ متاز اس قبلہ کا سردار حارث بن الی ضرار اور اس کی بیٹی جوریہ سے الرائی کے بعد یہ طے مایا کہ باپ بیٹی دونوں مسلمان ہو جائیں گے اور جوریہ حضور علیہ ك فكال ميس وے وى جائے گى۔ بومصطلق كے قبيله ميس اس خبر سے خوشى كى لهر دوڑ گئے۔ کیونکہ موعودہ رشتہ کی وجہ سے ان سب کو آزادی حاصل ہو گئے۔ حضور علی کی رشتہ دار بہن کا معاملہ بھی حل طلب ہے وہ عبدالمطلب کی نوائ ہونے کی حیثیت سے ایک اعلیٰ گرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حسن و جمال میں بھی کی سے کم نہیں۔ زبین بھی ہیں اور عربی زبان میں نوشت و خواند سے بھی واقف ہیں۔ قرآن شریف بھی انہیں خوب یاد ہے۔ پھر حضور علی سے رشتہ ہونے کے باعث انہیں مدینہ کی دوسری خواتین پر گوند شرف بھی عاصل ہے۔ کئی سال تک آپ کو اپنے عم زاد بھائی لینی پینیبر صاحب سے خاص انسیت بھی رہی ہے۔ اور آپ نے جو کامیابیاں حاصل کی بیں ان پر انہیں ناز بھی ہے اور ان کے ول میں بی خیال جائگزین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ان کی شادی حضور علیہ سے ہو جائے گی۔ لین آنخضرت علیہ نے بدحیثیت سربراہ اسلام ان کے متعلق دوسری ہی تجویز سوچی ہے۔ آپ علیہ کو زید کا خاص خیال ہے جو اسلام قبول کرنے والول میں سابق الاولون ہیں۔ جن کی دین اور خود حضور علیہ سے وفاداری مسلم ہے اور بعض زبروست مهمات میں انہول نے آ جیماعداقے اورانستین الآنے کی وجواندش ہے کہ ان

مخص آپ اللی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ جھے کوئی ایسا طریقہ بتائے جو جھے کو دوز خ سے دور اور جنت کے قریب لے آئے۔ آپ اللی علام کو آزاد کرانا سب کو آزاد کراؤ یا کسی قیدی کی گردن چھڑاؤ۔ لیکن خدا کے نزدیک غلام کو آزاد کرانا سب سے پیندیدہ عمل ہے۔

ایک روایت ہے کہ حفزت ابومسعودؓ اپنے کی غلام کو زدّوکوب کر رہے تھے۔ عین ای وقت حضور علی ہے وہاں پہنچ گئے۔ اور فرمانے گئے۔ ''ابومسعودؓ! تمہیں اپنے اس غلام پر جتنا قابو حاصل ہے۔ خدا تعالیٰ کوتم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔''

ابومسعود في مركر جو ديكها كه حضور عليه بنفس نفيس ان سے مخاطب بي تو سخت شرمنده اور پريشان ہوئے اور كنے لگے۔ " ميں خدا اور رسول كے نام پر اس غلام كو آزاد كرتا ہوں۔" اس پر آپ عليه في نے فرمايا " بان دوزخ كى آگ ميں جھلنے سے كہيں زيادہ بہتر ہے۔"

ان كا رخصت جوجانا راحت قلب معلوم مونے لگا۔

نینب نے زید کو خواہ مخواہ طلاق پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ان کا دل حضور علی کے متعلق ان جذبات اور خواہ مخواہ طلاق پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ان کا دل حضور علی ہے۔ عدت کے بعد ہی انہوں نے اپنی اس تمنا کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ حضور علی ہے ۔ رشتہ کی طالب ہیں اور چونکہ ان کی اس بے بناہ آرزو کا رومکن نہ تھا اس لیے آپ نے ان کو این گھر میں بہ حیثیت یا نجویں زوجہ کے داخل فرما لیا۔

اس شادی نے مدید میں سنتی پھیلا دی ہے۔ کیونکہ لوگ زیر کو صفور علیہ کا بیٹا بی تصور کرتے ہیں۔ عربوں کے خود ساختہ معاشرتی قوانین میں یہ تو جائز تھا کہ کوئی شخص اپنی ساس سے بیاہ رچالے یا اپنے باپ کی بیواؤں میں سے کس سوتیلی ماں کو پہند کر کے اسے اپنی بیوی بنا لے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کا باپ کی منا کحت میں آ نا قطعاً ناجائز اور نا قابل قبول ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ منہ بولا لڑکا کسی صورت میں بھی حقیقی فرز ند نہیں ہو سکتا۔ ان کی طبعی جہالت اس رشتہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار شیس بھی حقیقی فرز ند نہیں ہو سکتا۔ ان کی طبعی جہالت اس رشتہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خالف زبان قینچی کی طرح تیزی سے چل ربی ہے اور زینب کا حضور علیہ ہو کہا کہ رشتہ خت ترین تقید کی آ ماجگاہ بن گیا ہے۔ بالآ خرایک وتی بی اس بحث کا خاتمہ کرتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ''پھر جب زید کی حاجب روائی ہو چکی اور وہ طلاق دے چکا تو اس خرین نے زینبٹ) کو بطور زوجہ کے آپ کو دے دیا۔ تاکہ مسلمانوں کے لیے جب ان کے حجب ان کے تین کے بیٹور کے بیٹور کی دشواری نہ در ہے۔'

ای زمانہ میں اس سے بھی زیادہ ایک اور اہم واقعہ پیش آتا ہے۔ جس نے حضور علیت کی زندگی میں ایک ہجان پیدا کر دیا ہے۔ بن مصطلق کی شکست کے بعد آپ علیت اس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں مربع کے مقام سے جب لشکر نے کوج کیا تو حضرت عاکثہ جو حضور کے ساتھ سفر کر رہی تھیں ، پیچے رہ گئیں۔ شربان کو یہ احساس ہی نہ ہوا کہ ہو دج خالی ہے۔ اس نے بھی جھار کی آپ ایک کے ایمین بی تشریف فرما ہوں گی۔ چنانچہ اس ان کے ایمین بی تشریف فرما ہوں گی۔ چنانچہ اس ان کے گا کا ہار

سب باتوں کے صلہ میں اپنی رشتہ دار زینب کو ان کے نکاح میں دے دیں۔ جب یہ تجویز پیش کی گئی تو ان کے بھائی اور خود انہوں نے اسکی مخالفت کی لیکن آپ کے احکامات سے سرتانی ناممکن تھی اس لیے شادی ہوگئی۔

گر باوجوداس کے باہمی موافقت اور مناسبت پیدا نہ ہوسکی۔ نیب باوجود تعلیم
یافتہ اور صاحب فہم ہونے کے پہلے عورت تھیں اور بعد میں کچھ اور۔ وہ اپنی خاندانی حیثیت کو زید کے خاندان سے ملاکر دونوں کا مقابلہ کرتیں۔ آئینہ میں اپنا چہرہ ویکھتیں اور پیشر زید پر نظر ڈالتیں تو زمین آسان کا فرق نظر آتا تھا۔ خود زید کو بھی اس شادی میں کوئی لطف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایک سادہ لوح انسان سے لیکن بیوی ضدی تھیں اور اپنا ہی کہنا کرتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات بگرتے چلے کئے یہاں تک کہ باہمی مناقشات نقطہ کروج پر پہنچ گئے۔ اتفاقا حضور اللہ ایک روز زید کے ہاں گئے اور آپ نے زیب کی کچھ تحریف کر دی۔ جس پر ان کا جذبہ خود آرائی تفاخر کی حد تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے شوہر سے اور زیادہ بے اعتبائی اور منافرت برتی شروع کر دی۔ آخر وہ مجبور ہو کر آپ کے پاس گئے اور زیادہ بے اعتبائی اور منافرت برتی شروع کر دی۔ آخر وہ مجبور ہو کر آپ کے پاس گئے اور زیادہ بے اعتبائی اور منافرت برتی شروع کر دی۔ آخر وہ مجبور ہو کر آپ کے پاس گئے اور درخواست کی کہ ان کو اس بند نکاح سے آزاد کر دیا جائے۔

"جی نہیں نقص تو کوئی نہیں' گر ہم دونوں کا اب نباہ نہ ہو کلے گا۔''

حضور ملی کے تعمیمایا ' جہایا ' جہیں تم کو جا ہے کہ باہم شیر وشکر ہو کر رہو اور بیوی کی خاطر داری کرتے رہو۔''

زیر گھر واپس چلے گئے اور زینب کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے گئے۔لیکن مناکت کی گاڑی نے آگے چلنے ہے انکار کر دیا۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد زیر اس مناکت کی گاڑی نے آگے چلنے ہے انکار کر دیا۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد زیر اس منتجہ پر پہنچ کہ بجر طلاق کے اور کوئی چارہ کارنہیں۔ اس لیے انہوں نے بغیر حضور علیہ کی اور زید کو اجازت کے بیوی کو طلاق دے دی۔ زینب فورا ہی ان کے گھر سے نکل آئیں اور زید کو اطلیمان کا سائس لینے کا موقع طا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا حسن راحت چشم تھا لیکن KURF: Karachi University Research Forum

كہيں كر گيا تھا اور وہ اسے جماڑيوں كے يكھے دھونڈتى پھر ربى تھيں كہ يہ واقعہ پيش آ گیا۔شتر بان کو دن جر اس حادثہ کاعلم نہ ہو سکا اور اگر ہوا بھی ہو گا تو اُس نے خوف کے مارے اس کا اظہار نہ کیا۔ اس دوران میں مسلمانوں کی فوج کے افر صفوال بن معطل نے جو خور بھی پیھیے رہ گئے تھے حضرت عائشا و یکھا اور با احتیاط تمام انہیں واپس حضور علی کے یاس پہنا دیا۔ اس دوران میں ایک رات گذر چکی تھی اور صفوال این مردانہ حسن کے واسطےمشہور ہیں ۔ بس اب کیا ہے منافقوں کی زبانیں گز گز بھر کی ہو گئ ہیں۔عبد اللہ بن الی کو بالخصوص حضور علیہ کے گھرانے کو بدنام کرنے کا ایک نادر موقع باتھ آ گیا ہے۔ عائش کی واپسی بران کے شوہر والد اور والدہ نے اس کے بارے میں متعدد سوالات کے بی اور انہوں نے اس کا اس طرح جواب دیا ہے" حضور علیہ جب بھی سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ کی از دواج میں ہمراہ جانے پر تکرار ہوا کرتی۔ اس لیے قرعہ اندازی سے یہ معاملہ طے کیا جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ میرا نام فکلا پردہ کا علم نازل ہو چکا تھا۔ میں ایک عمادی کے اندر بھا دی جاتی تھی۔ جو حضور علی کی حرموں کے واسطے بنائی گئی تھی۔ واپسی میں ایک جگہ لشکر کے کوچ کرنے سے پچھ پہلے مجھے قضائے حاجت کے واسطے از کر جانا ہڑا۔ جب فوج آ گے بڑھ گئی تو میں نے کجادے میں بیٹھنے کا ارادہ کیا لیکن یکا یک مجھے معلوم ہوا کہ میرا ہار کہیں گر گیا ہے۔ اور میں اسے تلاش کرنے ك واسط جلى كئي مين اس كمشده زبوركو ذهويدن مين مصروف هي أدهرسوارول في ميرا مودج اوث یر لادا اور روانہ ہو گئے۔ انہیں اس کے ملکے ہونے یر اس واسطے شید نہ موا كه اوّل تو جم سفر مي كوئي سامان على ساته نه ركفته تق اور پر خود مجه كا بهي كم جي وزن تھا۔ ہار کی تلاش کامیاب ثابت ہوئی اور میں خوش خوش لوئی تو یہ دیکھ کر جیران وستشدر رہ گئی کہ اونٹ اور عمادی دونوں غائب ہیں۔ میں نے آ دازیں دیں مرکسی نے نہ سا۔ مجھے امید تھی کہ جلد ہی میری گشدگی کاعلم ہو جائے گا اور میرا اون مجھے لینے کے واسطے والى لو فر كا مركوني في آيا وانظار كرت كرت نيند نع محصة آليا اس لي من بيشركي اور پھر سوگئے \_صفوان کا جوافشکر کے عقب میں چلا کرتے تھے اُدھر سے گذر ہوا۔ اور انہوں

نے جھے بے نقاب د کھے کر پہچان لیا۔ جب تک میں سوتی رہی۔ وہ انظار کرتے رہے جب بیدار ہوئی تو انظار کرتے رہے جب بیدار ہوئی تو انہوں نے ''اِنّا لِللّٰهِ وَ إِنّا اِلَيْهِ رَاْجِعُونَ ہ '' کہا۔ میں خدا کی قتم کھاتی ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے فورا ہی چرہ ڈھانپ لیا۔ اور میں ان کے اونٹ پر سوار ہوگئ۔ جس میں انہوں نے میری مدد کی۔صفوان اونٹ کی کیل کیڑے ہوئے اسے لشکر تک لے آئے۔

عائش کا بیان واضح اور مکمل تھا۔ اور ان کے طور وطریق یا چرہ سے کی طرح بھی کسی گناہ یا خطا کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ واقعہ انسوسناک ضرور تھا۔ لیکن ایبا حاوثہ کسی کو بھی پیش آ سکتا تھا۔ حضور علی ہے محسوس کر لیا کہ عائش جو پچھ کہہ رہی ہیں صحح ہے۔ صفوان کے متعلق بھی آ پ کوعلم تھا کہ بہت راستباز اور دیا نتدار ہیں اور اس کا بھی یقین واثق تھا کہ انہوں نے بہ حیثیت ایک سپاہی اور دوست کے اپنے فرائف سے سرمو تغافل نہیں کیا اور بالآ خر وجی نے حضرت عائش پر جو اتہام لوگوں نے لگایا اس کی واشگاف الفاظ میں تر دید بھی کر دی۔

لین اس کا ایک بہت ناگوار اثر حضرت عائشہ اور حضرت علی کے ناگوار تعلق میں منتج ہوا ہے۔ حضرت عائشہ خیال ہے کہ ان کے متعلق جو رقیق سوالات کے گئے ان کے پردے میں حضرت علی کا ہاتھ ہے۔ حضرت علی نے غالبًا ایک ایسے معاملہ میں جس سے براہ راست ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ برامخاط رویہ اختیار کیا اور زور دیا کہ بمقابلہ اس متم کی تحقیقات کے جس سے حضور علیہ کو اطمینان ہو جاتا زیادہ کدو کاوش سے کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ نے غالبًا اس میں اپنی اہات سمجی اور حضرت علی نے واجبی شبہات کو عبداللہ بن ابی کی الزام طرازی کے برابر سمجھ لیا۔

اس وقت سے حفرت علی اور ان کے درمیان باہمی عزت و احر ام میں کچھ کی واقع ہو جاتی ہے۔

لین آنخضرت بیل کی حضرت علی کے متعلق جورائے ہاس میں کوئی تبدیلی جامعہ کو این میں کوئی تبدیلی دار التعنیق برائے علم و دانش میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ نہ حضرت علی بی کی طرف ہے اس میں کی کی کا امکان ہوسکتا ہے۔

آپ کی چیتی بٹی فاطم کی اُن سے شادی اس بات کی ضانت ہے کہ اپ محبوب رہنما کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ معظم رہیں گے۔

پغیر علی کواس کا بھی بخونی علم ہے کہ مدینہ پر ایک تیرے حملے کی تیاریاں مورى بيں۔ آ ي الله كارون برابر ان سازشوں اور كارروائيوں كى خري كوش كرار كرتے ہيں۔ جو يبودي اور قريش اسے حليفوں كے ساتھ ال كركر رہے ہيں۔ ہم دوسرے موقعوں پر و مکھے چکے ہیں کہ جب بھی خطرہ لاحق ہوا تو نظریات کے تابع رہے والے پیغیر علیہ نے کس طرح یکا یک ایک عملی انسان بن کر دکھایا کہ آپ ایک پُرعزم اور عالمدست فوجی جزل بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب بھی حضور علیہ حالات کا بدی دور بین نظروں سے مطالعہ کر رہے ہیں اور بہت پہلے سے مدافعت کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتن زبردست خالف فوج کے مقابلے میں آپ کو اینے تمام علاقوں کا تحفظ ناممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے آ ب صرف مدینہ کے دفاع پر اکتفا کرتے اور شمر کے حدود میں رہ کر اس کومتحکم کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتے ہیں۔ خوش قستی سے آپ اللی کی ایداد اورمشورہ کے لیے سلمان فاری موجود ہیں جو کی زمانہ میں ایران کے گورز رہ چکے ہیں۔ وہ جدید ترین اصول حرب سے بخوبی واقف ہیں اور پغیر علیہ کومشورہ دیے ہیں کہ شمر کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ تمام مدینہ چیونٹوں کے چھتے کی طرح باہر نکل کر كام مين مصروف ہو جاتا ہے اور آپ كے بتائے ہوئے طريقوں يوعمل كرتا ہے۔ ہر طرف مجاؤروں اور كدالوں كى آواز كے ساتھ ان لوگوں كے كلمات سے ايك شور ، جاتا ہے جوایے ساتھیوں کوزیادہ محنت پر اکسا رہے ہیں۔خودحضورمجی مثال قائم کرنے کے لیے کدال اور بلیے لے کر کام پر ڈٹ گئے ہیں۔ زمین تخت اور سنگاخ ہے۔ لیکن کوئی فے آ پ ایک کوتن وہی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ جہاں کہیں وشواری پیش آئی ہے۔ آپ امداد کے لیے فوراً وہاں پینے جاتے ہیں اور پھر ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ قدرت آپ ے سے KURF: Karachi University Research Forum کے سام مشکلات حل ہو رہی ہیں۔

خندق عمیق اور وسیح ہوتی جاتی ہے۔ آپ ایک کو اس جوش اور لگن سے کام کرتے دیکھ کر لوگ مست و محور ہو گئے ہیں۔ اور اشنے کم وقت میں اتنی زبردست کھائی کا تیار ہو جانا بادی النظر میں ایک معجزہ ہی دکھائی دیتا ہے۔

بالآ خر مکہ والوں کے مقابلے اور طویل محاصرے کے لیے خندق ہتھیار اور سامان رسد کی فراہمی مکمل ہو جاتی ہے۔

اب محموظی الله انظار کہاں کرتا ہوتا۔ ایک زبردست فوج مدینہ کی طرف بوصفے گئی ہے۔ اور افق پر جنگ کے بادل منڈ لا رہے ہیں۔ بعض کا اندازہ دس لا کھ کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دشمن کی جماعت ہیں لا کھ سے کم نہیں۔ رفتہ رفتہ دوسرے گوشے بھی افواج سے پُر ہو جاتے ہیں۔ پہلے بنو غطفان آتے ہیں پھر بنونضیر اور پھر دوسرے یہود قبائل کعب بن اسد کی سرکردگی میں نمودار ہوتے ہیں۔ مدینہ کے گردو پیش کا تمام علاقہ خیمہ و فرگاہ سے بھر جاتا ہے اور ان کی مجلا و مصفا ڈھالوں' نیزوں اور تکواروں سے سورج کی شعامیں اس طرح چکتی ہیں جیسے آگ کے شعلوں نے میدان کو چاروں طرف سے گھر رکھا ہو۔ برچیوں کا ایک بے بناہ جنگل ہے جو زمین پر چھا گیا ہے۔ فضا میں گھن گرج ہی پیدا ہو گئی ہے۔ گر شرچ میں ہر طرف خاموثی چھائی ہوئی ہے۔ قرآن کے الفاظ اس موقع کے بیتے ہیں" جب وہ اوپر کی جانب سے اور نیچ کی طرف سے تم پر چڑھ آتے تھے اور فدا کی نوف سے تم بر چڑھ آتے تھے اور فدا کی نوف سے تم برح کے مان کرنے گئی تھے۔ اور خدا کی نبیت تم طرح طرح کے گمان کرنے گئی تھے۔ اور خدا کی نبیت تم طرح طرح کے گمان کرنے گئی تھے۔ "

بعض صحابہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ چلنا چاہیے۔ یہ اتحادی افواج اتی زبردست ہیں کہ عرب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ محصوری مقابلتًا بھیاروں اور سپاہیوں کی تعداد اور جنگی تجربات میں ان سے بہت چچھے ہیں۔ مضافات میں آباد بنی قریظہ اس آڑے وقت میں امداد دے کریا کم از کم غیر جانبدار ہی رہ کر بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تمام وعوائ متمام خلاالدوق اولائے مواقعوں کو پس

حالات سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ مختلف حیثیتوں سے فائز الرام ہو کر اب ان سے گفت و شنید میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اتحاد بوں میں سے ہر جماعت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بات چیت ہونے کی وجہ سے وہ کی دھڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ سرداران قریش کی اختائی کوشش ہے کہ آپس میں نا اتفاقی پیدا نہ ہو۔لیکن اختلافات کے بودے مضبوط جڑیں پکڑ بھے ہیں۔

اس دوران میں عناصر قدرت نے بھی اہل کہ کے خلاف سازشیں شروع کر
دی ہیں۔ سیاہ بادلوں نے سورج کو اپ نرنے میں لے لیا ہے۔ زمین پر تاریکی چھا گئ
ہے اور پانی کی بڑی بڑی بوئدیں زربوں اور ڈھالوں پر گر کر ہنگامہ مچا رہی ہیں۔ وہمن
بھاگ کر خیموں میں پناہ لیتے ہیں۔ لیکن فورا ہی ایک تیز وشئر ہوا ان خیموں کے ساتھ بھی
زور آز مائی کرنے گئی ہے۔ ساتھ ہی موسلا دھار بارش میدانوں اور خندق دونوں کو تہ آب
کر دیتی ہے۔ اب اس نے طوفانی رنگ اختیار کر لیا ہے۔ تمام رات یہ جھکڑ شوں شوں
کر تا رہتا ہے۔ فیمے اکھر کر گر جاتے ہیں۔ بارش کا پانی ہتھیاروں اور سامان خوراک
دونوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتا رہتا ہے اور سخت سردی بڑے برے سورماؤں کی
ہر ہوں تک کو تخ کر دیتی ہے۔

پھر جب صبح کا سورج رفتہ رفتہ بھورے بادلوں سے نمودار ہوکر میدان جنگ کو کہیں سیاہ اور کہیں قرمزی رنگ سے مزین کر رہا ہوتا ہے تو سویرے اٹھنے والے یہ دکھ کر مرور ہو جاتے ہیں کہ قریش کا بے پایاں لشکر جنوب کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ ان کے حلیف تو طوفان کی تاریکیوں سے فائدہ اٹھا کر پہلے ہی رفو چکر ہو گئے تھے۔ تحقیق کرنے پر یہ جبر صبح ثابت ہوتی ہے کہ قریش نے مراجعت کا قصد کر لیا ہے۔ اتحاد خم ہو چکا ہے اور قریش نے اسلام کو نخ دین سے اکھاڑ دینے کا جو خواب دیکھا تھا وہ بمیشہ ہمیشہ کے واسط پراگندہ ہوگیا ہے۔ وہی ابوسفیان جو بہت مغرورانہ طور پر سر اٹھا کر حملہ کرنے چلا تھا ای سرکونہوڑائے واپس جا رہا ہے۔ وہی فوج جو اپنی کثرت تعداد پر نازال نہایت طمطراق سے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے آئی تھی۔ مالیسیوں کے سمندر میں فوط کھاتی واپس جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کھیے رافتہ میں اٹھی و دائش

پشت ڈال کر اتحادیوں سے گھ جوڑ کرلیا ہے۔ محمد علیہ اور سعد بن مغیرہ اور سعد بن عبیدہ کو ان سعد بن عبیدہ کو ان کے پاس بھیجے اور پچھلے مواعد یاد ولانے کی کوشش فرماتے ہیں کہ مدینہ کے متعلق ان سے جو سمجھونہ ہوا ہے اس پر قائم رہیں۔ لیکن بنو قریظہ کا جواب نہایت ناشائشہ اور گستا خانہ ہے وہ کہتے ہیں " تمہارے وہ کہتے ہیں " تمہارے وہ کیا ہیں کہ گستا خانہ ہے وہ کہتے ہیں " تمہارے وہ کہتے ہیں کہ مان کی اطاعت کریں۔ یہاں سے دور ہو جاؤ ہمارے درمیان اب کوئی معاہدہ نہیں۔ "

جب یہود کے اس طرز عمل کا مسلمانوں کو پتہ چلنا ہے تو وہ بھونتیکے رہ جاتے ہیں۔ غداری! بالکل غداری اصان فراموثی! بے شک احسان فراموثی! کیا عربوں میں پہلے بھی بھی بھی ایا ہوا ہے؟ لیکن اس غداری اور خود اپنے ساتھیوں کی مایوسانہ گفتگو اور شور و شغب کے باوجود اسلام کے بہ سالار کی طمانیت اور اعتاد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ شخب کے باوجود اسلام کے بہ سالار کی طمانیت اور اعتاد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ شخیدگی اور متانت کا ایک مجسمہ دکھائی دیتے ہیں۔ بہت اطمینان کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں اور حیرت انگیز سکون کے ساتھ ان کے متعلق احکام صادر کرتے ہیں۔

مدید کانظم ونق ابن محوم کے پروفرما کر آپ الی تمام صلاحیتیں مدید کانظم ونق ابن محوم کے پروفرما کر آپ الی تمام صلاحیتیں جگ کے واسطے وقف کر دی ہیں۔ سلمانوں کی تمین ہزار فوج شہر کے اطراف میں متعین کر کے انہیں تھم وے دیا ہے کہ اگر وشمن خندق پار کرے تو خود بھی حملہ کر دیں۔ اتحادیوں کی برابر یہی کوشش ہے کہ سلمانوں کو ان کے حصار سے باہر نکال لائیں لیکن محملہ اتحادیوں کی برابر یہی کوشش ہے کہ مطابق لانے پر جمے ہوئے ہیں اور اس باب میں علام کی تمام تدبیریں ناکامیاب ہو رہی ہیں۔ وہ جدھر سے بھی خندق عبور کرنے کی کفار کی تمام تدبیریں ناکامیاب ہو رہی ہیں۔ وہ جدھر سے بھی خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں زک ہوتی ہے اور سخت نقصان اٹھا کر واپس لوٹا پڑتا ہے۔ بھی بھی اور سے بھی خار ہوتا ہے۔ بھی بھی سازش بھی چانے گئی ہے۔ بھی بھیار سواروں کا زبردست حملہ ہوتا ہے۔ لیکن ایوسفیان کے تمام حربے ناکامیاب ثابت ہوتے ہیں اور مدینہ نا قابل تنجیر نظر آتا ہے۔

محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہتا ہے۔ لیکن لا حاصل دن گذرنے کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کی ہمتیں پت ہوتی جاتی ہیں اور ان کے مقابلہ میں محصور پُرامید ہو KURF: Karachi University Research Forum میں۔ وشمنوں کی افواج میں اختلافات مجلی رونما ہونے گئے ہیں۔ پیغیر عالیہ ان

ہے۔ قریظہ ان سے رعایت اور نری کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کے والد سے اپنے دوستانہ تعلقات یاد دلاتے ہیں۔ ہر خض کی نظر سعد پر لگی ہوئی ہے دیکھئے وہ کیا تصفیہ کرتے ہیں۔

وہ بہت مخاط الفاظ میں اپنا فیصلہ ساتے ہیں "بہودیوں کی مقدس کابوں میں کھا ہوا ہے کہ جب خدا تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھ میں دے دے تو تم اپنی تلوار کی دھار سے ہرایک کا سرقلم کر دو۔لیکن ان کی عورتیں 'بچ اور مویثی یا جو کچھ شہر کے اندر ہے بطور مال غنیمت کے تمہاری ملیت ہو جائے گا۔تم اس سارے مال کو جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے اپنے استعال میں لاؤ۔ چنانچہ جو پچھ خود ان کی کتابوں میں تحریر ہے اس کے مطابق ان سے بھی سلوک کیا جائے۔ ہر مرد تلوار کے گھاٹ اتارا جائے۔ ہر عورت و بچے غلام بے اورکل مال و سامان مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے۔"

اور نے چیخ چلانے گئے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے سات سوقبریں اس طرح بنی بہودی عورتیں اور نے چیخ چلانے گئے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے سات سوقبریں اس طرح بنی بنائی تیار ملتی ہیں کہ ان کی سات قطاریں ہیں جن میں سے ہرایک میں سوسولحدیں کھدی ہوئی ہیں۔ تمام مدینہ ان غداریوں کے انجام کو دیکھنے کے لیے جمع ہوگیا ہے۔ ان میں یہودی نفرانی صابی سب ہی شامل ہیں اور اپنے اپنے تین اس واقعہ سے نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی شہر کے ممائدین اور گردو پیش کی آبادیوں کے سردار قبیلہ بھی جمع ہیں۔ یکے بین ساتھ دیگرے ایک ایک قیدی کو اس قبر کے قریب جس میں اسے قیامت تک آ رام کرتا ہے لید دیگرے ایک ایک قیدی کو اس قبر کے قریب جس میں اسے قیامت تک آ رام کرتا ہے لیا جاتا ہے۔ وہ جدو جہد بھی کرتا ہے التجا بھی کرتا ہے لیکن مضبوط ہاتھ اسے اپنی گرفت میں لیا جاتا ہے۔ وہ جدو جہد بھی کرتا ہے التجا بھی کرتا ہے لیکن مضبوط ہاتھ اسے اپنی گرفت میں ایک ہوئے بیاں دیتی ہوئی کہا کہ بیا در ایک سی چیخ سائی دیتی ہے اور ہلکی می چیخ سائی دیتی ہے۔ خون کے کچھ چھینے اڑتے ہیں اور ایک سرتن سے جدا ہو کر قبر میں جا گرتا ہے۔ دوران پور قبر میں جا گرتا ہے۔ دون کے کچھ چھینے اڑتے ہیں اور ایک سرتن سے جدا ہو کر قبر میں جا گرتا ہے۔ دون کے کچھ چھینے اڑتے ہیں اور ایک سرتن سے جدا ہو کر قبر میں جا گرتا ہے۔ دون کے کچھ چھینے اڑتے ہیں اور ایک سرتن سے جدا ہو کر قبر میں جا گرتا ہے۔ دی طرح دوران پھر قبراحتیٰ کہ سات سو کو گئی پوری ہو جاتی ہے۔

اس طرح يبوديوں كا مسلم خود انہيں كے قوانين كے مطابق طے مو جاتا ہے۔

جامعہ کراچی دار اُلتحقیق برائے علم و دانش

## 

مرینہ خوتی ہے پھولے نہیں ساتا لیکن فتح کی سخیل اس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تک طف دروغ بوقر بنظہ ہے حماب کتاب صاف نہیں کر لیا جاتا۔ اگر خوش بختی نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ اب تک مدینہ کو یقینا دشنوں کے حوالے کر چکے ہوتے۔ لیکن اسخ طویل محاصرہ کے بعد اسلامی فوج کے نبرد آ زما تھک کر چور ہو گئے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ جنگ کے محاسبہ کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے اور فتح کی خوشیاں اپنی مستورات کی آ فوش میں منائی جا ئیں۔ لیکن انہیں اپنی تمناؤں کو چند روز کے لیے پس پشت ڈال دینا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بی قریظہ کو اپنی مشمردانہ طرزعمل کی وجوہات بتانا ضروری ہیں۔ پھراس کی سزا ملتی ہے چنانچہ مسلمانوں کی فوج آئیں اپنی مسلمانوں کی فوج آئیں اپنی تابیں اپنی جیناخچہ مسلمانوں کی فوج آئیں اپنی میں سات سو مرد اور اتن ہی عورتیں اور بیچیس دن بھی نہیں گزرتے کہ پورا قبیلہ جس میں سات سو مرد اور اتن ہی عورتیں اور بیچ شامل ہیں ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اطاعت قبول کر لیتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ انہیں کیا سزا دی جائے۔ بی قریظہ کا خیال ہے کہ جس طرح ان سے پہلے کئی صورتوں میں ہو چکا ہے۔ حضور علیقی ازراہ ترجم و رعایت ان کو صرف مدینہ سے نکل جانے کا تھم دے کر خاموش ہو جا ئیں گے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ یہ نفس نفیس اس معاملہ کو طے فرماتے تو شاید جلا وطنی پر معاملہ ختم ہو جا تا لیکن حضرت عرا اور بعض دوسرے صحابہ کا اصرار ہے کہ ان سے غداری کا بھر پور انتقام لیا جائے۔ آخر بردی بحث و تحکیص کے بعد معاملہ کا تصفیہ ایک ایے فحض پر چھوڑ دیا جاتا ہے جے دونوں فریقوں کا اعتاد حاصل ہو۔ چنانچے سعد بن معاذ اس کام کے لیے منتجب ہوتے ہیں۔ یہود یوں کو یقین ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ لیکن بدسمتی سے ان کو اس کا علم نہیں کہ محاصرہ کے دوران میں ان کو ایک زخم کاری لگ چکا ہے جس کی وجہ ان کے اس کا میں یہ جنگ وقوع پذیر ہوئی ہے۔ ندویک ہو۔ مدرک کے بید دوران میں ان کو ایک زخم کاری لگ چکا ہے جس کی وجہ ان کو اس کا میں میں ہوگا۔ اور معاملہ کی اونجی پندیر ہوئی ہے۔ ان کو ایک کردی کی بیدونوں کی وہ غداری ہے جس کی یا داش میں ہیہ جنگ وقوع پذیر ہوئی ہے۔ ان کو ان کے معرفی ہیں۔ ان کو ان کو انگا کر لایا گیا ہے اور معاملہ کی اونجی پندیر ہوئی ہے۔ ان کو انگا کر لایا گیا ہے اور معاملہ کی اونجی پندیر ہوئی ہے۔ ان کو انگا کر لایا گیا ہے اور معاملہ کی اونجی پنج سمجھائی گئی

چھٹا باب

## "فاتح"

اجزاب یا خندق کی فتح نے اسلام کی بنیاد کومتحکم کر کے حضور علی کی شہرت اور نیک نای میں جار جاند لگا دیے ہیں۔ عرب کے گوشہ گوشہ سے لوگ اس جرت انگیز شخصیت کو دیکھنے کے لیے جون در جون طلے آرہے ہیں جونقیرانہ درویثی اور معمولی حیثیت کے انسان کی طرح زندگی بر کرنے کے ساتھ سکندر جیسی صولت ہیرہ جیسی فصاحت و بلاعت مي جي ترحم اور شرجيسي طاقت و جروت كا مالك ب- ايسامخص جو امن کے زمانے میں خدا بری کی تعلیم کا براشفیق استاد روش ضمیر مبتم ، ب لاگ منصف اور زم دل ومہر بان حکران ہے۔ جب جنگ ہوتو فنون حرب کا ماہر مستقل مزاجی کا پیکر استقامت کا ستون شمنوں کے لیے کوہ گرال اور اعلیٰ درجہ کا جزل بن جاتا ہے۔جس کی تبلغ خود این زندگی کی آئینہ دار ہے۔ جس کا مذہب فرشتوں کے لیے نہیں ملکہ زندہ انسانوں کے واسطے وضع کیا گیا ہے۔ اور جس کا خدا رحن و رحیم ہے جس کی تمام زندگی صحابہ ہی نہیں تمام انسانوں کے لیے بمزلد ایک کھلی ہوئی کتاب کے ہے۔ جب وہ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں' تو علی روس الاشہاد اور اس کے ساتھ بھی کوئی نفسانی خواہش یا مقصد شامل نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھی معتمد علیہ بھی ہیں ہمراز بھی اور دوست بھی۔ جب آپ ان سے کی قتم کا کام کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو سب سے پہلے خود کر کے دکھاتے میں۔خواہ اس کا تعلق عورتوں سے مو یا قرب و جوار کے قبائل سے یا دشنوں سے۔ جب آ پستان فطرت کا تقاضا ہے تو آپ Rylachi University Research

اس کا اظہار فرما ویے ہیں۔ اس لیے زیادہ عبادت فرماتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ کی مثال پر عمل کریں۔ روزہ رکھتے ہیں تو اس واسطے کہ اور لوگ بھی ایبا ہی کریں۔ آپ صدقہ و فیرات میں بہت سعی فرماتے ہیں تا کہ آپ کے بیرو بھی یہی روش اختیار کریں۔ آپ شادیاں کرتے اور ان سے اولاد حاصل کرتے ہیں کیوکہ آپ کے زد یک نظام تخلیق اس سے قائم ہے۔ اور اپنا کام خود اپنے ہاتھوں انجام دیتے ہیں تاکہ لوگ محنت کی قدر کرنا سیکھیں۔ محمد علیق بہ حیثیت انسان بہ حیثیت پنجمر اور بہ حیثیت ایک فاتح کے ایسے ہیں۔ اس لیے کوئی تجب کی بات نہیں کر آن کہتا ہے ''تم لوگوں کے پاس پینجمر علیقے کی ایس جی مثال موجود ہے۔'' اور صحیفہ مبارکہ کی اس شہادت میں کی قتم کا مبالغہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ میں انسان سید البشر اور انسانیت کا بہترین نمونہ ہیں۔

ایا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بہترین انسانوں ہی کے واسطے بنائی گئی ہے۔ انہیں سے اس کا رنگ روپ اور انہیں سے اس کی رونق ہے اور ان بڑے لوگوں پر اعتاد و اعتقاد کرنا بھی قدرتی امر ہے۔ ہم اپ بچوں اور سروکوں تک کو ان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ہم ان کی تصانیف اور ان کے جمعے اپ گھروں میں باعزت طریقے پر رکھتے ہیں اور روزم ہ واقعات کے سلسلے میں بھی ان کے حالات زندگی سے سبق لیمت مرح ہیں۔ انہیں کے نام پر تمام قوم فخر کرتی ہے۔ صرف اس ایک بات سے کہ ان کے مرف اس ایک بات سے کہ ان کے شہر میں ایک عظیم شخصیت جلوہ گر ہے۔ وہاں کے باشندوں کا اعزاز بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہمارے بچین کے ساتھی آگے چیل کر ہیرو بن جاتے یا شاہانہ زندگی بر کرنے لگتے ہیں تو ہمیں چنداں تعجب نہیں ہونا چا ہے' کیونکہ نو جوانی میں انسان بڑائی کے خواب و کھتا رہتا ہمیں چنداں تعجب نہیں ہونا چا ہے' کیونکہ نو جوانی میں انسان بڑائی کے خواب و کھتا رہتا ہے۔ اورعفوان شاب کا بہی جذبہ اس کا سب سے محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔

محمد علی اب اس صدی کی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ کی زمانہ میں وہ خواب دیکھتے رہے ہوں۔ ان کا مقاطعہ کیا گیا ہو دلی نکالا طلا ہو۔ لیکن اب ''وبی سر چرے میلن '' دنیوی اور دینی بادشاہ ہیں۔ اب وہی مجلس کے مدر' عوام کے نورنظر اور پوڑھوں میلن '' دنیوی اور دینی بادشاہ ہیں۔ اب امد معد کو اجی ارالتحقیق برائے علم و دائش

سرکردگی میں بنو بکر کے خلاف بھیج ہیں۔ وہ رات کوسفر کرتے اور دن کو آرام کرتے ہوئے جاتے اور اجا تک وعمن کے سر پر پہنچ کر انہیں منتشر کر دیتے ہیں اور بحیاس اونث اور تین ہزار بھیروں پرمشمل مال غنیمت کے کر چند ہی روز میں مدینہ واپس لوث آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بنو بکر کے سردار ثمامہ کو حضور علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس سے کوئی انقام نہیں لیتے۔ وحمن کو تکالف دینا یا اذیت پہنچانا آپ کا شیوہ نہیں۔ بلکہ اس کے برخلاف آپ معافی اور درگزر میں خوشی محسوس فرماتے ہیں۔آپ اسروں کے ساتھ ان کی عمر رتبہ اور حیثیت کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ جس کا ان پر بین طور پر اثر برتا ہے۔ یہی حال اس سردار کا بھی ہوتا ہے۔ ثمامہ کے یاس الفاظ میں میں کہ حضور علی کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اس وائرہ اسلام میں وافل کر کے حلیقوں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے۔ جس کے بعد حضور علي اس كواي قبيل كا دوباره سردارمقرر فرما ديت مي - جب وه اي لوگول مي بینے کر آپ کی عنایات اور خوش اخلاقی کا حال بیان کرتا ہے تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ نومسلم آپ کی شخصیت سے س قدر متاثر ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ ان حالات کون كر قبيله مسلمان موجاتا ہے۔ اسلام نے ايك مرتبه پھر يداعجاز دكھايا ہے كه راتوں رات وشمنوں کا ایک بورا گروہ وفادار دوست بن گیا ہے۔ وہی شمامہ جو چند روز قبل کفار قریش کا حلیف تھا اب ان کا سخت مخالف اور دہمن بن گیا ہے۔ اس کا علاقہ اس راتے سے بالکل متصل واقع ہوا ہے جدهر سے گزر کر کاروان مکہ جایا کرتے تھے۔ اب وہ ان کو روک لیتا ہے۔ جس کی وجہ سے تجارت بالکل مھے ہو کر رہ گئ ہے۔ اہل مکہ کو چند ہی روز میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی میں کی واقع ہو رہی ہے۔ اور قحط کے آثار نظر آنے لگے ہیں لیکن ثمامہ کا ول ان کی ہے کی پرنہیں پیجا۔ بالآخروہ آنخضرت اللہ ے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی طرف اے تمامہ کو ہموار کریں۔ آ پہلے پراس کا برا اثر ہوتا ہے اور آپ اس کو صرف دو جملے لکھتے ہیں "میری قوم کا تحفظ کرو ان کے قا فلے گذر جانے دو۔" جس كا اس كے اور فورى اثر ہوتا ہے۔ وہ ان بدايات كے مطابق جامعہ کر اچی دار التحقیق بر ائے علم و دانش

www.kurfku.blogspot.com

ك تبليق واعظ سننے آتے جي اور ان كى فصاحت و بلاغت كے جادو سے محور ہوكر ملمان بن جاتے ہیں۔

مدینہ کوآپ پر فخر ہے۔آپ کی عظمت کا پتہ لگا لینے پر فخر ہے اور اس پر بھی فخر بے کہ اس نے حضور علیہ پر جو اعماد کیا تھا۔ اس میں زبردست کامیابی عاصل ہوگئ ہے۔ چھ سال کے واقعات عومت کے دوران جو مشکلات پیش آ کیں اور جس طرح آپ نے ان کوحل فرمایا ان سب نے ال کر آپ کو ایک بیدار مغز حکران بنا دیا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کی خوبوں کو اجا گر کر کے ان کوعمل میں لانے کے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔خود مکہ میں بھی ایک طبقہ آپ کی موافقت میں بولنے لگا ہے۔ بہت ے لوگ آپ کی زعر گی کے حالات بیان کرتے اور بین السطور میں خود اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے بین - محد علی ک صاحب کشف و کرامت بزرگ کوئی پیر و مرشد تو نبین بین - ایک انسان ہیں۔معمولی انسان ان میں وہ خوبیال اور خصوصیات دیکھا ہے جو اسے کی دوسرے انسان میں بھی نظر آ سکتی ہیں۔ محمد علیہ خود اپنی اعلیٰ نسبی یا دولتندی کے دعویدار نہیں ہیں۔ آپ ان تمام کاموں میں حصہ لیتے ہیں جن میں عوام شریک ہوتے ہیں۔ فتوحات نے بھی آپ کو مافوق الانسان ستی نہیں بنا دیا۔ بلکہ اس نے یہی سبق سکھایا ہے کہ کوئی معمولی انبان اپنی کوشٹوں سے یہی کچھ کرسکتا ہے۔ آپ کی طاقت وقت اور عظمت سب کھ اس باب میں مضم ہے کہ آپ اپنی قوم کے خیالات معیقن تو تعات اور زمانہ کے تقاضوں کو بورا کر رہے ہیں۔آپ کی شخصیت میں عرب کو ایک ایسا نقیب دکھائی دے رہا ہے۔ جو انہیں حرت الكيز قو ي عظمت اور فقوعات كے زري سنتقبل سے روشناس

اتحادیوں کو شکست دیے کے بعد چھوٹے چھوٹے باغی قبلیوں کو قابو میں لانا چنداں مشکل نہیں رہا۔ اور رفت رفت نہایت پُراطمینان طریقے سے اسلام اپنی خریں ووسرے علاقوں میں بھی کھیلانے لگا ہے۔ اب اے کی نمایاں مخالفت کا سامنانہیں کرنا پڑ رہا ۔ بجرت کے چھے سال آتخضرت کا سواروں کے ایک وستہ کو این اسلام کی KURF: Karachi University Research Forum

والے ہیں۔ ان کو حرم کعبے ویدار کا بے انتہا شوق ہے۔ مدینہ میں بالکل اس وسکون ہے۔ گردو پیش کے قبائل عارضی طور پر سہی لیکن فی الحال حملہ کی تیاریاں نہیں کر رہے۔ ایام جج قریب آرہے ہیں اور محمد علیہ کا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ ای زمانہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے "تم بلاشبہ مجد حرام میں بے خوف و خطر داخل ہو گے۔ اللہ کو وہ سب کچے معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اس نے تم کو ایک اور بری فتح دے دی۔ "

اس وقی پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے اور اس کو ایک پیشگوئی سجھ کر بالعوم یقین کر لیا جاتا ہے کہ اسلام کو ایک نئی کا میا بی ہونے والی ہے۔ اس کی خبر مدینہ سے مکہ تک جاتی ہوتے ہیں۔ تقریباً پورا شہر ہی تج کا عزم کرتا ہے۔ ادھر اہل مکہ کو خوف و ہراس نے جاتے ہیں۔ تقریباً پورا شہر ہی تج کا عزم کرتا ہے۔ ادھر اہل مکہ کو خوف و ہراس نے آگھرا ہے۔ ان کے نزدیک بیسب پچھ تج کے پردہ میں جملہ کی تیاریاں ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ دجدل منع ہے۔ لین مکہ کے باشندے محمد علیات کی طرف سے باقکر ہو کرنہیں میں جنگ دجدل منع ہے۔ لین مکہ کے باشندے محمد علیات کی طرف سے باقکر ہو کرنہیں بیٹے سے ۔ قریش کی سرائیمگی سجھ میں آنے والی بات ہے۔ لین آپ کو فتو حات کا خیال سی میک نہیں ہے اور انتقامی کارروائی تو آپ کی فطرت ہی کے منافی ہے۔ حضور اللہ تو کہ میں میاں آپ میں اس خوش سے آنا چاہتے ہیں کہ اپنے پیارے وطن کی سر کریں۔ ان مکانات کو دیکھیں جہاں آپ میں اور خانہ کو بر کا طواف کر کے جمر اسود کو بوسہ دیں۔ اللہ نے آپ سے کا میابی کا دعدہ فرمایا ہے۔ اب آپ اس کے گھر کا طواف کر کے ان نوازشوں اور عنایہ کو دعدہ فرمایا ہے۔ اب آپ اس کے گھر کا طواف کر کے ان نوازشوں اور عنایہ کو دعدہ فرمایا ہے۔ اب آپ اس کے گھر کا طواف کر کے ان نوازشوں اور عنایہ کو دعدہ فرمایا ہے۔ اب آپ اس کے گھر کا طواف کر کے ان نوازشوں اور عنایہ وں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جو خدائے قد وس آپ سے اللہ کے گور اتا رہا ہے۔

ائل مکہ کو آپ کے متعلق جو شبہات ہیں آپ ان کا اپنے ساتھیوں سے ذکر فرماتے ہیں اور مشورہ طلب کرتے ہیں۔ بالآ خریہ طے ہوتا ہے کہ اس سال صرف چند ہی لوگ عازم تج ہوں۔ چنانچہ دو ہزار کی ایک جماعت قربانی کے جانور ساتھ لے کر چل کھڑی ہوتی ہے۔ پغیر علی اور آپ کے جرکا پیون الکے بیان ایکچہ اللہ وجولائی کمڑی ہوتی ہے۔ پغیر علی اور آپ کے جرکا پیون الکے بیان ایکچہ اللہ وجولائی کموری مول کے

ترض سے باز آجاتا ہے اور اہل مکہ فاقہ کٹی سے نے جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کے زدیک حضور علی کے کہ مراعات اور ہر قصور کو معاف کر دینے کی عادت زنانہ پن کی علامت ہے۔ اور وہ اے آ پ علی کے کروری پرمحول کرتے ہیں۔ اس قتم کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ عربوں' یہودیوں اور عیمائیوں ہیں اس کے بالکل برخلاف کارروائیاں ہوتی ہیں۔ آپ جب کوئی مہم سر کرنے کے لیے فوج روانہ فرماتے ہیں' تو امیر لشکر کو واضح طور پر ہدایت کر دی جاتی ہے' کہ چولوگ لڑائی میں شریک نہ ہوں۔ ان ہے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ عورتوں' بیاروں اور بچوں سے نری کا براؤ کیا جائے۔ اس بات کی بھی خت تاکید کی جاتی ہے کہ کسی سے کسی قتم کا دھوکہ یا برعہدی نہ ہونے پائے۔ نہ کسی بی کوئی کیا جائے۔ اس بات کی بھی خت تاکید کی جاتی ہے کہ کسی سے کسی قتم کا دھوکہ یا برعہدی نہ ہونے پائے۔ نہ کسی بی کوئی کیا ہی ہوگوں کو برعہدی نہ ہونے پائے۔ نہ کسی بی کوئی ان کے باس ہے اس سب کو غارت و برباد کر دو۔ اس بی کوئی رعایت نہ دو بکہ مردوں' عورتوں' بچوں' گائے' بیل' بھیز' بکری' اون اور گلاھوں تک کوئلوار کے گھائے اتار دو۔'

ایک ایے شخص ہے جو ہمیشہ اس بات پر زور ویتا رہے کہ خدا تک چنیخے کا راستہ تیبوں کی امداد مصیب زدگان کو پریشانیوں سے نجات دلانے اور غلاموں کی گردان چیزانے میں مضمر ہے۔ بجو رحم و کرم کے اور کس بات کی توقع ہو گئی ہے۔ آپ کی ہمدردیاں صرف اپنی تو م یا بنی نوع انسان تک ہی محدود نہیں۔ اس میں ہر شم کے جانور گرد و پرند حتی کہ حشرات الارض تک شامل ہیں۔ آپ ساتھ کا فرمان ہے کہ ' جانوروں کے بارے میں خدا ہے ڈرو صرف ان پر بی سوادی کرو جو اس لائق ہوں۔ تھے مائد ے ہوں تو ان سے نیچ اُتر آ و کے طح ارض پر کوئی چو پایہ یا ہوا میں اڑنے والا کوئی پری والی نہیں جو جان نہ رکھتا ہو۔ وہ سب بھی اللہ بی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔''

KURF: Karachi University Research Forum

ا معضرت عليه اور آپ الله كام كاب كو مكم چورزے ہوئے جھ برال ہونے

جن کے لے جانے کی ایام فج میں عام اجازت تھی اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔لیکن سامان حرب کا فقدان مج کی نیت و حربانی کے جانوروں کی موجود کی قریش کے خوف و ہراس میں کوئی کی نہیں کرتی۔ ان کا اب بھی یہی خیال ہے کہ محمد اللہ فتح کی غرض سے نکلے میں اور فج کا صرف بہانہ ہی بہانہ ہے۔ اس لیے انہوں نے طے کرلیا ہے کہ خواہ کچھ ہی ہو انہیں مکہ میں داخلہ کی اجازت نہیں دینی جاہیے۔حضور علی کے کو بھی دل سے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ قریش ان نہتے مسلمانوں پر غلبہ یانے کی کوشش نہیں کریں گے۔

مکہ سے تھوڑے فاصلہ ہر حدیبیدی بلندیوں کے قریب حضور علیہ کے کے سفیروں کا انتظار فرماتے ہیں۔اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو وہ یہیں رک جائیں یا پھر الزمير كراينا راسته بنائيں۔ كيونكه قريش اور ان كے حليف ميدان ميں اتر آئے بين اور آ گے برھنے میں مزاحم ہیں۔ ثقیف کا سردار عروہ سب سے پہلے بطور سفیر کے حاضر ہوتا اور بتاتا ہے کہ کل قبائل نے قتمیں کھائی اور حلف اٹھا لیے ہیں کے مسلمانوں کی افواج کو بلا جنگ وجدل شہر میں وافل نہ ہونے دیں گے۔حضورعات ان کوسمجھاتے ہیں کہ ہم صرف عج کی نیت سے آئے ہیں اور ہمارا مقصد اڑنا ہو نا ہرگر نہیں۔

گفت وشنیر کئی روز تک جاری رہتی ہے۔ ہزار طریقہ برسمجھایا جاتا ہے اور بالآ خرعروہ اینے لوگوں کو ان نوواردوں کا حال بتانے اور جو پھے اس نے سا اور دیکھا اس ے آگاہ کرنے کے لیے قریش کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔

وہاں پہنچ کر وہ کہتا ہے "مسلمان محمقالیہ کے ساتھ جس محبت وفاداری اور نازمندی سے پیش آئے ہیں۔ اس نے مجھے دیگ کر دیا۔ ان کی معمولی ی خدمت تک كے ليے لوگ اس طرح دوڑتے ہيں جيسے يہ بھی ان كا كوئى مقدس فريضہ ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان ایک دیوتا کی می حیثیت رکھتے ہیں۔ میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا مول - میں نے خرو کواس کے زمانہ عروج میں دیکھا ہے۔ میں نے برقل کی اینے امراء کے درمیان جلوہ گری کا بھی مشاہرہ کیا ہے۔ لیکن جس طرح محمق کے ساتھی ان کی KURF: Karachi University Research Forum

اب حضور علي كا لي معى لازم موكيا ہے كه اپنا ايك سفير قريش كے ياس تجیجیں۔حضرت عثان اس اہم فریضہ کے واسطے منتخب ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ممکن ہو الله البيل سمجانے کی کوشش کرتے ہیں لین کامیابی نہیں ہوتی۔ قریش کہتے ہیں "عثان! جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ فج اور بیت الله کا طواف کر او کین ہم محمد علیہ کو کسی صورت میں بھی وافل نہیں ہونے دیں گے۔"

حفرت عثال اس ير برجم موكر كتي بين "خدا تعالى مجه سے برگر خوش نه مو كا کہ حضور علی ہے تو ج نہ فرمائیں اور میں اپنی خواہش بوری کر لوں وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سب سے پہلے انہیں کوطواف کرنے کاحق پہنچا ہے۔"

اس جواب ير كفار قريش كا ياره يره چه جاتا ب اور وه طيش مين آكر انبين زنجروں میں جکر دیتے ہیں۔ اس واقعہ کی خبر جب مسلمانوں تک پہنچی ہے تو وہ خت مطتعل مو جاتے ہیں۔ بیصورتحال اس وجہ سے بھی نا قابل برداشت ہے کہ ایک قوم دوسرے سفیر کی عزت کرتی ہے۔ چنانچہ سب مسلمان ایک چھتارے درخت کے نیج جمع ہو کرفتمیں کھاتے ہیں کہ قریش سے ان کی تذلیل کا بدلہ لیں گے۔ اور اسلام کی بقاء کے لے ایک ایک کٹ مرے گا۔

قریش دیکھتے ہیں کہ جنگ فغول ہی نہیں بلکہ شکست کا موجب بھی بن عتی ہے اس لیے عثان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اب سہیل بن عمرو کے ذمہ یہ کام ڈالا گیا ہے کہ وہ قریش کی طرف سے حضور علیہ کے ساتھ گفتگو کر کے کوئی معقول تصفیہ کرا دیں۔ بلاً خرشرا لط صلح طے ہو جاتی ہیں اور انہیں معرض تحریر میں لے آیا جاتا ہے۔ اس اہم فریضہ کی خدمات حضرت علیٰ کے سرو ہیں اور وہ شروع کرتے ہیں۔ ''بسم الله الرحمٰن الرحيم۔" سبيل فورأ او كتے بي اور كتے بي كه بم اس طرز تحرير سے اتفاق نبيل كرتے اور كت بي كه ابتدائي الفاظ "بم الله اللهم" بون عامين حضور علي اس ترميم كومظور فرما ليتے ہيں اور حضرت على بهم الله كى حكم لكھ ديتے ہيں۔ كيكونيوں آ مالية كھواتے ہيں . کہ یہ معاہدہ محمد الرسول علی اور قریش کے درمیان ہے تو پھر ایک اعتراض اٹھ کھڑا ہوتا

اونوں کی گرونیں کائن شروع کر دیتے ہیں جنہیں وہ اینے ہمراہ لائے ہیں۔ آ سات کی مثال برعمل نہ کرنا سنت نبوی کے منافی ہے۔ صحابہ کو این طرز عمل بر شرمندگی کا احماس ہوتا ہے اور جلد بی زمین قربانیوں کے خون سے لالہ زار بن جاتی ہے۔ملمانوں میں از سر نو جوش وخروش پیدا ہو جاتا ہے۔ پیغیر علیہ میند واپس لوٹے ہیں۔ لیکن آپ کی پیٹانی برند کوئی بل ہے نہ شکن۔ کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس

فتح اور مکہ میں واخلہ کا وعدہ ضرور کیا گیا تھا۔لیکن اس سے بیکبیں ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق اس خاص موقع ہے ہے۔ اب صلح حدید نے اسکو اگلے سال کے لیے - معین کر دیا ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ وی کے ذریعے دی جانے والی پیشگوئی سیج ہے۔ ویے بھی قرآن علیم کا کوئی پیٹگوئی یا وعدہ ایا نہیں جو پورا نہ ہوا ہو۔ پھر انہیں اللہ کے کلام پر کیول شبہ ہو؟

اس سخت سزا کے بعد بھی جب سے بنو قریظہ دوجار ہو چکے ہیں۔ یہود کے قبائل اب تک این ریشہ دوانیوں سے بازنہیں آتے ، یہ بات تو کھل کر سامنے آگئ ہے کہ انہیں مسلمان تو بھی نہیں بنا اور نہ ان بر کسی معاملہ میں اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی ان کے قبضہ میں کی مشخکم قلع ہی اور ان کا رویہ منافقانہ اور مدافعانہ ہے۔ اس کیے مدینہ کے تحفظ کو منظر رکھتے ہوئے حضور علیہ اس نتیجہ پر پنچے ہیں کہ ان کے خلاف ایک عام مہم ناگزیر ہے۔ وہ اگر ندمسلمان ہوتے ہیں نہ دوست بنتے ہیں تو پھر ان کی قسمت

پنجبر علیہ اب اس بے سرو سامان فوج کے سربراہ تبیں رہے جو بدر میں الری تھی۔ نہ اس غیر منظم لشکر کے سید سالار ہیں جو اُحد میں بے راہ روی کی مرتکب ہوئی تھی۔ اب آ پ الله کے ماتحت ایک ایس فوج ہے جو تعداد کے لحاظ سے بھی معقول کہی جاسکتی ے۔ تربیت یافتہ بھی ہے اور اسلح سے بھی استو فی اجنی میں النصف قراب میں اسلام ہے۔ سیل کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو خدا کا رسول اللہ سلیم کر لیس تو جھڑا ہی کیا باتی رہ جاتا ہے۔آپ کا نام اور ولدیت لکھنا کافی ہوگا۔

حضور علی کے نزدیک اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ علی فرماتے ہیں اجیا جیسی تبہاری مرضی۔ پھر آ ب حضرت علی سے فرماتے ہیں کھو محمقا لیے بن عبد الله اور سہیل بن عمر کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کی شرائط حسب ذیل ہیں۔اس کے بعد شرائط صلح لکھواتے ہیں۔

اول یہ کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح رہے گی اور اس کا اطلاق ان قائل پر ہو گا جو فریقین کے حلیف ہیں۔ اور یہ معاہدہ دی سال تک برقرار رہے گا۔ دوئم جو قبائل اب تک غیر جانبدار بین انبین اختیار مو گا که کی جانب بھی شریک مو جا کیں۔ تیسرے محمد علی اور ان کے ساتھی فورا مکہ کے علاقے سے نکل جائیں گے۔ چوتھے ملمانوں کو اجازت ہوگی کہ اگلے سال القدر کے مہینے میں مکم معظمہ کی زیارت کے لیے آسكيں گے۔ يانچويں جب مسلمان حدود مكه ميں داخل موں تو بغير ايك مكوار كے جو نيام میں محفوظ رہے گی کوئی دوسرا ہتھیار نہ لائیں گے۔ چھے مسلمان مکہ میں صرف تین روز قیام کریں گے اور اس دوران کی کو آمادہ یا مجبور نہ کر عیس گے کہ اپنی مرضی کے خلاف مكه چيوڙ كر جلا حائے۔

حضورة الله كصاب بالخصوص حضرت عمر جنهول في مدينه من نازل موف والى وی سے یہ نتیجہ افذ کیا تھا کہ ہمیں قریش پر ایک اور فتح ہونے والی ہے طالات کے اس طرح بلنا کھانے بریخت مایوی کا شکار ہیں۔ مجھن لوگ تو حالت یاس میں یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ خدا نے تو ہاری قسمت میں فتح لکھ دی تھی لین حضور علی نے اس کو کالعدم كرديا \_ كم فيم اس سے بھى كچھ زيادہ بى كهدرے ہيں۔

ا تخضرت علی لاکه فرماتے میں کہ والی سے پہلے جانوروں کی قربانی دے وو - مر کوان کی آ میند داری کر رہی ب- محد الله فاموش مو جاتے ہیں وضو كرتے سرمنڈواتے اور چرى باتھ مل لے كران

جینڈااس کی فسیل پرگاڑنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بردی جرات اور بہادری سے حلہ کرتے ہیں کین ناکام لوٹا پڑتا ہے۔ حضرت عرقے کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے۔ کین قسمت علی کا ساتھ ویتی ہے۔ کئی محاربوں میں انہوں نے بہت سے یہودیوں کو اپنی سومہ کر دی اپنی سومہ کر دی ہے۔ اور چند کو ایسے کاری زخم لگائے ہیں کہ ان کا مندل ہونا مشکل نظر آرہا ہے۔ اور چند کو ایسے کاری زخم لگائے ہیں کہ ان کا مندل ہونا مشکل نظر آرہا ہے۔ انہوں نے حارث کو خاک و خون میں لتھیڑ کر رکھ دیا اور قلعہ کے گورز مرحب کو بھی اپنے آبو اجداد سے ملنے آخری سفر پر روانہ کر دیا۔ بالآ خر خیبر بھی حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہو جاتا ہے جس کے نتیج میں اہل اسلام کو بے شار مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ شرائط سلم کو جاتا ہے جس کے نتیج میں اہل اسلام کو بے شار مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ شرائط سلم کے لحاظ سے یہودیوں کو اپنی پیداوار کا نصف حصہ بطور خراج مدینہ کی حکومت کو ادا کرنا طے پاتا ہے اور اس کے صلہ میں انہیں قید و بند اور غلامی کی زندگی سے نجات مل جاتی

یہ فتح اس لحاظ سے بھی قابل ذکر ہے کہ اس سلط میں حضور اللہ کے ہواں اللہ حسن وجمیل یہودن صغیبہ سے ہو جاتی ہے۔ ان کا شوہر جنگ میں ہلاک ہو چکا ہے اور وہ خود مسلمانوں کی قید میں آگئ ہیں۔ جب شرا لط صلح طے ہو چکیں تو یہودیوں نے مسلمانوں سے تعلقات استوار کرنے کی غرض سے یہ تجویز چش کی کہ حضور اللہ ان کو اپنی مناکحت میں لے لیں۔ خود صغیب کی بھی یہی خواہش ہے۔ کیونکہ جس دن سے وہ قیدی بنا کر آپ کے سامنے پیش کی گئی حضور اللہ ان کی نظروں میں کھب گئے ہیں۔ آپ میں کر آپ کے سامنے پیش کی گئی حضور اللہ ان کی نظروں میں کھب گئے ہیں۔ آپ میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جن کو ایک جمحمد ارعورت اپنے خاوند میں تااش کرتی ہے۔ جسمانی حسن معاملات میں صدق و صفائی ، ہمعصروں میں عزت و تو قیز انصاف استقامت اور ان سب سے بڑھ کر عفو اور رجمہ لی۔ اور اپنی اس خواہش کے آگے انہوں نے اپنا وین اور ان سب سے بڑھ کر عفو اور رجمہ لی۔ اور اپنی اس خواہش کے آگے انہوں نے اپنا وین کھی تج دیا اور مسلمان ہو گئیں ہیں۔ کی صاحب اقتد ار مرد اور ایک قیدی عورت کے مابین اس شان و شوکت یا خوشی و انبساط کی شادی کا حال تاریخ کے صفحات پر تو کہیں نظر خامیں آتا۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک بات البتہ بڑی انوکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ مہمانوں سے خامیہ کراچی دار التحقیق برانے علم و دانش خامیہ ایک بات البتہ بڑی انوکھی ہوئی ہو وہ یہ کہ مہمانوں سے جامعہ کراچی دار التحقیق برانے علم و دانش

صلاحیتوں اور صبر وسکون سے کام لیتے ہوئے سپاہیوں کو فنون حرب اور نقل حرکت کی تعلیم دی ہے۔ انہیں بتایا ہے کہ کب جملہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہتھیاروں کے صبح استعال اور میدانِ جنگ کی چالوں کو بھی بخو بی ذہن نشین کرا دیا ہے۔ آپ میں نے اس کا سلسلہ بیں پابندیاں ان پر عائد کی بیں۔ ان سب کو پہلے اپنے اوپر آزما لیا ہے۔ ان کی محنت و جفائش ان کی خوراک اور ان کی نینڈ سب کچھاس تجربہ کے ماتحت ہی معین کی گئ ہے اور ای کا نام فوجی تنظیم ہے اور انہیں سبق دیا گیا ہے کہ بغیراس کے دیمن کو کمزور یا حقیر سمجھا جائے اپنے اعلی مقصد اپنی ہمت و جرائت اور اپنے ارباب حل وعقد پر کلی اعتماد رکھیں۔ اب ان سب باتوں کو گرہ میں بائدھ کر پنجبر علیہ اس فوج کے ذریعہ یہودیوں کے مسلہ کو بھیشہ بھیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔

چنانچہ آپ جار برار پیادہ فوج اور دو ہزار سواروں کے جلو میں مدینہ سے نہایت سرعت کے ساتھ اس عزم کو لے کر نگلتے ہیں کہ یبود کی طاقت کا قلع قبع کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ اگلے چند مہینوں تک اسلامی فوج متقلاً یبودیوں سے نبرو آ زما رہتی ے۔ پہلے ان کا ایک قلعہ سر ہوتا ہے پھر دوسرا ، پھر تیسرا اور ای طرح فقوحات کا تانیا بندھا رہتا ہے۔ملمان صرف فتح کرنا جانتے ہیں۔ ان کے ہتھیاروں کے آگے قلع ریت کے گھروندے ثابت ہوتے ہیں۔ جو مدافعت کرتے ہیں انہیں مسلمانوں کے تیر سيكرون كى تعداد من جھيد كر رك ويت بين - ابل مدينه كو بے شار مال غنيمت اور الماك حاصل ہو چکی ہے۔ ناعم فدک دادی القری سلام توص نطاقا اور خیبر کے مضبوط ومتحکم قلع یا تو خود بی ہتھیار ڈال کر باجگذار بن گئے ہیں یا پھر انہیں برورشمشیر فتح کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان سب میں خیبر نے بری سخت مزاحت کی ہے۔ یبود بوں کا بہ قلعہ جو بلندی یر واقع اور سنگاخ چٹانوں سے محفوظ ہے۔ ان کا نادر ترین جوہر ہے اور تمام عرب اسے نا قابل تنخير سجمتا ہے۔ كلى روز تك مسلمانوں كى حربى طاقت اور استطاعت كا امتحان موتا رہتا ہے۔ پنجم علی این خیمہ میں بیٹے سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سر کیا جائے۔ مختلف صحابہ مضاد تعاویز پیش کرتے ہیں لیکن صرف حضرت ابوبکر ہمت کر کے اسلام کا KURF Karachi University Research Forum

کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اپنا کھانا ساتھ لا ئیں۔ کیونکہ دولہا کو مال غنیمت سے کوئی حصہ نہیں ملکا اور ان کی مالی حالت اتنی بڑی دعوت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی دعوت بڑی پر مسرت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ صفیہ کے حسن کی داستان تمام عرب میں مشہور ہے اور خیبر کی فتح خود ایسا واقعہ ہے جس پر فاتحین جس قدر بھی ناز کریں مسم ہے۔

صفیہ دنیا کے اس عظیم فاتح کے فیے میں رفست ہو کر آگئیں ہیں اور نازاں ہیں کہ ان کی قسمت کے درواز ہے کھل گئے ہیں۔ چند روز بعد حارث کی ہوہ اور مرحب کی بہن نے جو دونوں فیبر کے محاصرہ میں اپنے اپنے شوہروں سے ہاتھ دھو چکی تھیں۔ حضور علیہ کے اعزاز میں دعوت دی۔ جب سب مہمان جمع ہو گئے تو زینب نے ان کے مامنے ایک بھنا ہوا دُ نبہ لا کر رکھا۔ حضور علیہ نے اس کا پہلا ہی لقمہ لیا تھا کہ طبیعت میں استیکر اہ پیدا ہوا اور آپ نے یہ کہ کر اسے تھوک دیا کہ اس میں زہر کی آمیز ٹی میں استیکر اہ پیدا ہوا اور آپ نے یہ کہ کر اسے تھوک دیا کہ اس میں زہر کی آمیز ٹی ہے۔ اس احتیاط کے باوجود بھی اس کا اثر ہوگیا اور کئی روز تک طبیعت ناماز رہی۔ لین آپ میا ہوگئے ہے۔ اس احتیاط کے باوجود بھی اس کا اثر ہوگیا اور انہوں نے نہایت تکلیف سے جان آپ میا چکے تھے۔ ان کی حالت زیادہ فراب ہوئی اور انہوں نے نہایت تکلیف سے جان دی۔ مرقبہ قانون کے بموجب بشر کے خاندان والوں نے زینب کو اپنے بضہ میں لے لیا۔ جب ان کے گلے پر چھری رکھی گئی تو وہ بہت چینی چلا کیں۔ لیکن اس وقت تک گل کے جب ان کے گلے پر چھری رکھی گئی تو وہ بہت چینی چلا کیں۔ لیکن اس وقت تک گل کے چکا تھا خون جاری ہو چکا تھا اور بہتا ہوا دہلیز تک پہنچ چکا تھا۔ خون کا بدلہ خون سے لیا جا چکا تھا اب رحم کا سوال بی پیدا نہ ہوتا تھا۔

صلح حدیدیہ جس پر حصرت عرق اور بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ است ابوں ہوئے تھے۔ بدی کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہیں۔ عرب کے شہروں میں مدینہ کبھی اتنا نامور نہ ہوا تھا جتنا آج ہے۔ اور وہاں کے حکران کا شار اب ونیا کے بدے برے فر مازواؤں میں ہونے لگا ہے۔ یہودیوں کے خلاف مہمات نے آپ کے نام اور KURF: Karachi University Research Forum ماتھ ہی اسلام کی عظمت میں چار چاند لگا دیے ہیں۔

کی سال ہوئے جب آپ علیہ کہ میں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت یہ بات آپ پر واضح کر دی گئی تھی کہ اسلام قریش ہی کی اصلاح کے واسطے نہیں آیا۔ بلکہ اس کا مقصد تمام دنیا کو ہدایت دینا اور نور ایمان سے منور کر دینا ہے۔ اسلام کا خدا ابتداء ہی سے رب الخلمین لیعنی دو جہان کا مالک ہے۔ وہ رب الناس ملک الناس البہ الناس لیعنی تمام انسانوں کا پروردگار بادشاہ اور حاجت روا ہے۔ صرف یہود یوں عیسائیوں یا مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ تمام مخلوق اور ہر ذی روح شے کا خدا وہی ہے۔ اس لیے جو پیام آپ پہنچا رہے ہیں جو تبلیغ آپ فرما رہے ہیں وہ کی محدود طبقہ یا خطہ ارش کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک اس کا موقع نہیں مل سکا کہ آپ اس بیام کو اپنے اردگرد کے علاوہ دومروں تک بھی پہنچا سکیں۔

ایران کے بادشاہ خرو کو عبداللہ بن خدافہ ایک نامہ مبارک پیش کرتے ہیں۔
جس پرمحہ رسول اللہ اللہ اللہ کی مہر ثبت ہے۔ بادشاہ ایک مترجم کو بلواتا اور خط سنا شروع کر
دیتا ہے۔ جس کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ محمد رسول اللہ عقاب کی طرف سے خروشہنشاہ ایران کے نام۔'' خسرو اس کو اپنی تحقیر سمجھتا ہے اور بھڑک اللہ المتا ہے۔ غصہ سے دیوانہ خط پرزے پرزے کرتا اور فرش پر بھیر دیتا ہے۔ جب عبداللہ واپس آتے اور حضور علی سے مید واقعہ بیان کرتے ہیں تو آپ علی فرماتے ہیں کہ ''اللہ اس کی سلطنت کو بھی ای طرح پارہ پارہ کر دے گا۔ جس طرح اس نے میرے خط کو

چاک چاک ر ڈالا۔" جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش خرو نے صرف اس اظہار نارافسکی پر ہی اکتفانیس کیا بلکہ اس نے باذان کو

جوعرب میں اس کا نائب ہے لکھا کہ اس مخف کو جواینے آپ کو پیغیر علیات بتاتا ہے گرفتار كرك فورأ مارے دربار ميں بھيج دو۔ چنانچ عبدالله كى واليى كے كچھ بى عرصه بعد باذان کے آ دی مدینہ بہتے جاتے ہیں۔ کیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہو کروہ خوف سے تفر تھر کانینے لگتے ہیں اور ان کوعلم ہو جاتا ہے کہ عرب میں آ پ علی کی قدرو مزات کا کیا

آ ب الله ان لوگوں سے فرماتے ہیں "باذان سے کہد دینا کدمیری مملکت اور میرا دین جلد ہی خرو پر غالب آ جائے گا۔ اس سے کہنا کہ میں اسے بھی اسلام کی وعوت

الیکی یہ پیام لے کر باذان تک چینے ہیں۔لین اس دوران میں اسے اطلاع ملتی ہے کہ جس طرح خسرونے اپنے باپ ہرمسز کوفیل کر دیا تھا۔ ای طرح وہ اپنے بیٹے شرویہ کے ہاتھوں عدم آباد بہنج چکا ہے۔ چنانچراب باذان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہے راستہ اختیار کرہے اور وہ حضور علیہ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔

برقل دوسرا فرمازوا ہے جے حضور علیہ اپنا نامہ مبارک ارسال فرماتے ہیں۔ وحید کلی پنیمرعظی کا یہ خط خود لے کر حاضر دربار ہوتے ہیں۔ قصر اسے بڑے اہتمام سے لیتا اور پڑھوا کرسنتا ہے۔ تحریر ہے۔

"بسم الله الرحل الرحيم محد رسول الله علية كى طرف ع شبنشاه برقل ك نام جو خص برایت کے رائے پر چلنے والا ہو اس پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں اسلام کی وعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کروتو تم کو خدا دوگنا اجر دے گا اور اگر تم نے اسے قبول نہ کیا تو اہل ملک کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب ایک بات پر منفق ہو جاؤ کہ ہم سوائے خدائے واحد کے کی عبادت نہ کریں اور کی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور اگرتم اسلام کی دعوت قبول نبیں کرتے تو کم از کم اتنا کرو کہ مدینہ کی اسلامی سلطنت کو تشلیم کرلو۔ "

خط راھے جانے کے بعد ہرقل اس نامہ مبارک کو برے اہتمام کے ساتھ گدے پر KURE: Karachi University Restagen Edrem فیر کوئز = و احرام کے ساتھ

بطور شاہی مہمان تھہرایا جائے۔ چنانچہ واپسی تک وحید کلبی اس مہمان نوازی کا لطف اٹھاتے رہے جس کے واسطے قیاحرہ مشہور ہیں۔ اس وقت ہرقل کا ستارہ عروج بر ہے۔ اس نے ستی اور کا بلی کا غلام ہونا منظور نہیں کیا اور اپنی رعایا کے دکھ ورد میں ہر طرح شریک ہے۔ جوانی کی بے قریاں خواب بارید ہو چکی ہیں۔ روما اور ہرقل دونوں کی شائدار فتوحات کامیاب حملوں اور بے شار مال غنیمت اکٹھا ہو جانے سے اس کی شان و شوكت اور اقتداريس بانتها اضافه موكيا ب- اگر وه اسلام اختيار كر لي تو اس دين كو دنیا کے بوے نداہب میں شار کیا جانے گئے گا۔لیکن برقل کو اس مسلہ برغور کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اس لیے وہ بعض قیمتی تحاکف کے ساتھ وحید کلبی کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اس دوران میں وہ ابوسفیان سے جو ایک کاروباری سفر پرغزہ آئے ہوئے ہیں۔ بغير علي اور اسلام كمتعلق تفسيلات دريافت كرتاب اور أنبيل باوجود حضور علي كي عاصت کے می بات بتانی براتی ہے کہ"جی حضوراً اُن کے تابعین میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج تک کی نے ان کونہیں چھوڑا۔

جس زمانه میں وحید کلبی ایونانی دربار میں پیش مورے تھے۔ حاطب تعوقون لین مصر کے قبطی بادشاہ کے باس ای غرض سے پہنچتے ہیں۔ قعوقوس کو ایزنانیوں سے نفرت ہے۔ حالانکہ وہ انہیں کے ماتحت مصر کا فرمازوا ہے۔ لیکن وہ علانیہ مسلمان ہو کرنی مصبتیں سر لینے پر تیارنیں۔ وہ آ پہلے کے سفیر کا پورا احر ام کرتا ہے اور دعوت اسلام ك جواب مين لكصتاب "محميظية بن عبد الله ك نام قعوقوس رئيس قبطه كاسلام عليك-میں نے وہ خط پڑھا جس میں آپ نے مجھے اسلام لانے کی دعوت دی ہے! اس پرغور كرنے كى ضرورت ب اور من ايا اى كر رہا ہوں۔ مجھے اس قدرعكم تھا كہ ايك فيغير مبعوث ہونے والا بے لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ برام میں پیدا ہوگا۔ ببرحال میں آپ علی کے پیام رسال کی وی عزت کرتا ہوں جوسفیروں کی ہوا کرتی ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں میری طرف سے دوقیطی لڑکیاں پیش کریں گے۔ جن کا تعلق بہت او نچ كر انوں ے ہے۔ اس كے علاوہ كليدة عيد كروائط الكن عيد فحراب لك كا ينا موا

كچھ كيڑا اور اعلى قتم كا شهد اور ملحن جھيج رہا ہوں۔

جش کی سفارت کو جیسی کہ پہلے ہی سے توقع کی جا سی تھی۔ سب سے زیادہ کامیابی ہوتی ہے۔ مسلمان مہاجروں نے یہاں اسلام کے لیے پہلے ہی سے زمین تیار کر کھی ہے۔ اس لیے جب حضور علی کے کا اپنی دربار میں پنچتا ہے تو اس کا بردی شان و شوکت سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کو دربار میں او ٹجی جگہ ملتی ہے۔ اس کی اونیٰ سے ادنیٰ خواہش کا احرّام کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ ایک مخصوص دربار منعقد کرتا اور نامہ مبارک کو با واز بلند پڑھوا کرستا ہے جس میں تحریر ہے۔

"دبهم الله الرحمان الرحيم \_ محمد رسول الله عليه كي طرف سے نجاشي شاہ جبش كوسلام عليك - حمد خدائے لا يزال واحد و قدوى و رب الخلمين \_ ميں اس كى شهادت ديتا ہوں كه حضرت عيلي بن مريم روح الله بيں \_ وه كوارى مريم كے فرزند بيں \_ انہيں خدا تعالى نے اپني روح الله بيں وه كوارى مريم كے فرزند بيں \_ انہيں خدا تعالى نے اپني روح اى طرح پھوكى جمل طرح حضرت آ دم ميں پھوكى تقى \_ جہاں تك مير اتعلق ہے ميں اس كا محض ايك پيامبر ہوں \_ ميرا كام صرف يہ ہے كه ميں آ ب كو اپني طرف بلاوں تاكه آ ب خدائے وحدہ لاشريك كو مانے لكيں \_ جس كا كوئى ثانى نہيں جس كے بلاوں تاكه آ ب خدائے وحدہ لاشريك كو مانے لكيں \_ جس كا كوئى ثانى نہيں جس كے بلاوں تاكه آ ب خدائے وحدہ لاشريك كو مانے لكيں \_ جس كہ بي نفيحت كارگر ہوگى \_ "

شہنشاہ نامہ مبارک کو اپنی آ تکھوں سے لگاتا، تخت سے ینچے اتر تا اور تمام دربار کے سامنے جس میں جعفر عبھی شامل ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اور پھر حضور کے خط کا جواب اس طرح لکھواتا ہے۔

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ محمد رسول اللہ علیجے۔ میں فواق میں نجاشی سلام پیش کرتا ہو۔ اسلام علیم و رحمتہ اللہ خدا آپ پر درود نصیج۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی مبعود نہیں۔ جس نے جمحے اسلام کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام مبارک پڑھا۔ آپ علی اسلام کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام مبارک پڑھا۔ آپ علی نے حضرت عیسی کے متعلق جو تحریر فرمایا ہے وہ صحیح ہے میرا ایمان مبارک پڑھا۔ آپ نی برحق ہیں۔ میں نے جعفر اور درباریوں کے سامنے کلہ تو حید پڑھا ہے اور میں خود میں ایکان اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں خود میں ایکان اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں خود

بعت كرنے اور آپ كى تعليمات سننے كے واسطے حاضر ہو جاد تكا-"

بو عنمان کے عیمائی فرما روا شرجیل بن عمرہ کا جواب بہت زیادہ نامحقول ہے۔ یہ خاندان وسطی عرب کے علاقہ میں آباد ہے اور ان کی ریاست کے حدود شام تک پھلے ہوئے ہیں۔ اس نے آپ کے نامہ مبارک کا جواب شخرانہ انداز میں تکھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں ''میں اس کا جواب خود وہاں پہنچ کر دوں گا۔'' واپسی کے دوران حضور علیقے کے اپنی کو بھی غالبًا اس کے اشارہ سے آل کر دیا گیا۔ حضور علیقے کو جب اس کا علم ہوا تو آپھی کے بوشان سے بدلہ لینے کا عہد فرمایا۔ یمن کے بادشاہ ہوازن کا جواب بھی کہ اس طرح کا اشتعال انگیز ہے ''محمد سے کہد دینا کہ اگر انہوں نے دوبارہ مجھ سے اسلام کی بات کی تو میں جنگ کے شعلے مدینہ تک پہنچا دوں گا۔'' اس پر حضور علیقے نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو کھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔'' اس پر حضور علیقے نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو کھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔''

بحرین کے بادشاہ نے جس کی حکومت خلیج فارس کے کنارے کنارے دور تک پھیلی ہوئی ہے بردامعقول طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ سے کہ معداپی تمام رعایا کے دائرہ اسلام میں شامل ہوگیا ہے۔

اس کے علاوہ اسلام دوسری ستوں میں بھی فقوعات سے ہمکنار ہو رہا ہے۔

یعض برے کوردہ دور دراز غیر متوقع گوشوں کے لوگ بھی جوق در جوق آ کر مسلمان ہو

رہے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں ہتی خالد بن ولید کی ہے۔ جس کی وجہ سے مکہ میں

تہلکہ کج گیا ہے۔ قریش کے کسی ایک مخف کا اسلام لانا فی نفسہ کوئی اہم واقعہ نہیں۔

کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کا ایک برا حصہ قریش النسل ہی ہے۔ لین ولید کے بیٹے خالد کی

بالکل ایک جداگانہ حیثیت ہے۔ خود انہوں نے ذاتی طور پر دلیری شجاعت اور جوانمردی

کے برے کارنا مے سر انجام دیتے ہیں۔ فاتح اُحد ہونے کے باعث آنہیں بڑا کامیاب

اور ہونہار فوجی جزل سمجھا جاتا ہے اور ان سے قوم کی بہت کی اُمیدیں وابستہ ہیں۔ وہ

ایک عرصہ تک اسلام وشمنی میں بڑا نمایاں کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب وہ

کون سی شے ہے جس نے انہیں ایچے دین اور بازاللہ میں ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب وہ

کیا یہ الوالعزی کے جذبات ہیں؟ کیا وہ بیجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں شامل ہو کر انہیں اپنی قابلیت کے اظہار کا موقع مل جائے گا؟ کیا وہ و نیاوی طعع کے سب سے ایسا کر رہے ہیں اور اہل اسلام نے ان سے کی بڑے عہدے کا وعدہ کر لیا ہے؟ یہ سب بازاری با تمی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض موقعوں پر مرد بوڑھی عورتوں کو مات کر دیتے ہیں۔ اس قتم کا یہ بھی ایک واقعہ ہے لیکن نہیں۔ خالد خود اپنی سوچھ بوچھ کو کام میں لا کر' اونچ نچ سوچ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہوئے ہیں۔ جس طرح ان سے قبل حضرت عرِّ اسلام لائے سے۔ یا اور بہت سے اسلام لا چے ہیں۔ آئیس نہ کی عہدہ کی تمنا ہے نہ وہ کوئی رعایت چے۔ یا اور بہت سے اسلام لا چے ہیں۔ آئیس نہ کی عہدہ کی تمنا ہے نہ وہ کوئی رعایت کو انہوں نے تو اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اس میں نہ کی جے کی گہائش ہے نہ کسی دلیل کی ضرورت۔ کی زمانہ میں وہ بڑے زبردست کر صابی شے۔ اب تو بہ کر کے وہ اسے بی باعمل مسلمان بن کتے ہیں۔ جن قابلیتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ وہ اب تک کفار کی خدمت کر رہے تے ہیں۔ اس طرح اب اسلام کے واسطے سینہ سر بن جا تیں گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔

فالد نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اس کے بعد دوسرے بھی ای راستہ پر گامزن ہونے گئے ہیں۔ وہی عمر بن العاص ہیں جنہوں نے دو مرتبہ قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف حبثہ میں وکالت کی تھی۔ خانہ کعبہ کے مجاور عثان بھی انہیں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی دنیاوی مفاد تھا۔ انہیں تو ایک بردا عہد ملا ہوا تھا۔ عزت تھی۔ پڑھاوے پڑھت تھے۔ یہ سب انہوں نے ایک معمولی حیثیت کے مسلمان بنے کی خاطر ترک کر دیا۔ جہاں ظاہر ہے کہ یہ تمام چزیں انہیں میسر نہیں ہو سکتیں۔

اہل اسلام ان لوگوں کے اپنے زمرہ میں آجانے سے ب حد خوش ہیں۔ کیونکہ اب انہیں ایک زریں متعقبل سامنے نظر آنے لگا ہے۔

KURF Katachi University Research Forum

طرح چاک کرے اس کے پرزے حقارت سے فرش پر بھیر دیۓ اور سفیروں سے کیسا نا معقول سلوک کیا۔ حارث کے ساتھ بھرہ کے حکران نے جو برتاؤ کیا اور غداری سے انہیں قبل کرایا اس کا بیان بھی اوپر آچکا ہے۔ جب یہ خبر حضور شاہی تک پیٹی تو آپ نے تہیہ کرلیا کہ اس خون کا قصاص لیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں جو دشواریاں اور خطرات مضم شخصان کا آپ کو کما حقہ علم تھا۔ خصوصاً یہ کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ باز نطینی حکومت سے خاصمت پیدا ہو جائے گا۔ اور تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کی عرب سطانت نے یونانی حکومت سے عکر لینے کی جرائت کی ہو۔ کس کوعلم ہے کہ اس معمولی می چنگاری سے کہاں کہاں آگ بھڑک اٹھے! اور پھر کون کہرسکتا ہے کہ یہ آتش سوزاں تمام ایشیاء کو اپنی گرفت میں نہ لے لے اور کسر کی کی وسیع سلطنت خاکشر کا ڈھر نہ بن جائے۔

لین خطرات کا خوف حضور علی کے عزائم میں حاکل نہیں ہوسکتا۔ آپ علی استین ہزار سواروں پر مشمل ایک فوج اپنے متبنی زید کی سرکردگی میں شام کے علاقہ موجہ کی طرف روانہ فرماتے ہیں تاکہ وہاں کے معاملات روبراہ ہو جا کیں۔ یعنی پہلے انہیں اسلام لانے کی وعوت دی جائے اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں تو تکوار دونوں کے درمیان فیصلہ کردے۔ بعض زعیم اہل قریش بروبراتے ہیں کہا انہیں ایک آزاد شدہ غلام کے ماتحت کردے۔ بعض زعیم اہل قریش بروبراتے ہیں کہا انہیں ایک آزاد شدہ غلام کے ماتحت مصور علی خار ہا ہے۔ لیکن اسلام نے آزاد اور غلام کی قیود حرف غلط کی طرح منادی ہیں۔ حضور علی خاس خیال سے کہ اگر سیہ سالار جنگ میں کام آ جائے ان کے جانشین بھی اس طرح مقرر فرمائے ہیں کہ زید کی شہادت کے بعد جعفر بن ابو طالب اور اگر وہ بھی جام شہادت نوش کرلیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں گے۔

شام کی سطح مرتفع میں مونہ کے مقام پر مدینہ کی فوج کا یونانی 'روی افواج سے پہلا مقابلہ ہوتا ہے۔ زید کی فوج بیٹے ہوئے صحوا میں سفر کرنے کے بعد تھک بھی گئی ہے اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ دشن کے لشکر سے تعداد میں بھی بہت کم ہے۔ پھر بھی ایک لاکھ سپاہیوں کے مقابلے میں ان تین ہزار فدائیوں کی ہمتیں جوان رہتی ہیں اور وہ لڑائی کے واسلے اس طرح مستعد ہیں جیسے شکار کی احکار ایکا کی ایکا کی اللہ اس طرح مستعد ہیں جیسے شکار کی احکار کی احکار

ہیں۔ان کے سامنے بجز فتح یا شہادت کے تیسرا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ انہیں دونوں طرف فاكده بى فاكده نظرة با ہے-كامياب ہوئے تو غازى قبل ہوئے تو شہيد- اس ليے وه بھو کے شیر کی طرح وحمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔

جنگ طول مین برای ہے اور خون آشام ہوتی جارہی ہے۔ زید آخر تک الاتے اور اسلامی جمنڈے کومضبوطی سے تھامے رہتے ہیں۔لیکن شہید ہو جاتے ہیں۔جس کے ساتھ ہی جعفر فوڑا ان کی جگہ لے کر جھنڈا سنجال لیتے ہیں۔ ہر طرف نیزوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تکواریں دھوپ میں چیک رہی ہیں۔ زخمی سیامیوں کی چیخ بکار اور گھوڑوں کی کراہ کے ساتھ اسلحہ کی جھنکار نے مل کر عجیب قتم کا شور بریا کررکھا ہے۔ زمین خون کے فواروں ے گلکوں مورہی ہے۔ اسلام کا جھنڈا جس مضبوط ہاتھ میں ہے اس پر یکا یک پیچھے سے تلوار کی ایک کاری ضرب برقی ہے اور وہ کٹ کر دور جاگرتا ہے۔ لیکن جعفر م کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اے فوز ا دوسرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں۔ وحمن اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں۔ اور اسے بھی قطع کردیتے ہیں۔ دونوں کئے ہوئے بازووں سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں لیکن اسلامی جھنڈے کی عظمت سب پر بھاری ہے۔ اس کیے وہ اس کو دونوں بازوؤں کی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ وحمن ان کو نہتا یا کر ہرطرف سے پورش کردیے اور شہید کر ڈالتے ہیں۔ اب عبداللہ کی باری ہے کہ شکر کی قیادت کریں۔ وہ بھی این فرائض بڑی تندہی سے ادا کرتے اور ہمت و جوانمردی کے بڑے کارنامے وکھاتے ہیں۔ لیکن مخالف جمعیت کے آ کے کھھ پیش نہیں جاتی۔ اور بالآخر وہ این جان عزیز اسلام پر قربان کردیتے ہیں۔ اس کے بعد اب کوئی نامزد جزل باقی نہیں رہتا۔ الد فوزا آ کے برصتے اور آواز لگاتے ہیں۔"مسلمانو عملہ کرو مارے لیے فتح ورنہ جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔" اس ير جنگ ميں پھر جان ير جاتى ہے۔ خالد فوجوں كو بردى ہوشیاری سے الراتے ہیں۔ اب ان کا حملہ قلب پر ہورہا ہے۔ مخالف فوجیس مجور ہیں کہ إدهر أدهر بنيں۔ جس كى وجه سے ان كى صفيل درہم برہم ہو جاتى بيں۔ اور انبيل سيجھيے ممنا -to Lokur Karachi University Resourch Folium - ty

فالد نے آج جوانروی اور سرکردگی کا اتنا اچھا مظاہرہ کیا ہے کہ رات کوفوجی مجلس شوری انہیں بالا تفاق اپنا امیر منتخب کر لیتی ہے۔ اس کے بعد باتی رات ا گلے روز کی جنگ كا نقشه تياركرنے ميں صرف بوجاتی ہے۔

دوسری صبح جب عودار موتی ہے تو یہ نظارہ دکھائی دیتا ہے کہ خالد اپنی فوج کا یا جائے میدان میں موجود ہیں۔ انہوں نے جہاں تک مکن ہو کا فوج کو میدان میں پھیلادیا ہے۔ مختلف دست إدهر أدهر گھوشت اور پھر اپنی جگہ واپس آ جاتے ہیں۔ وشمنوں کو اپ فیموں سے کھ ایا نظر آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ملمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے اور ان کی فوجیں کل کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ ہیں۔ وغمن کی ہمتوں کو پت کرنے میں بیر کیب برس کامیاب ثابت ہورہی ہے۔ پھر خالد حریف کو اتنا موقع بھی نہیں دے کہ وہ اپنی فوجوں کی سیح طور برصف آ رائی بھی کرسکے اور اچا تک بحر پور حملہ کردیتے ہیں۔ اسلامی افواج میدان میں پھیل کرتین طرف سے دعمن بر فوٹ برتی ہیں۔ اس طریق کار میں خطرات بھی مضمر ہیں۔لیکن خالد کی جرأت آنمائی کا دوسری طرف سے بوی مزوری كے ساتھ جواب ملتا ہے۔ يونائي افواج يہلے بي سے حواس باخت تھيں۔ اس حملہ كى تاب نہیں لا سکتیں تھیں ان کے قدم اکٹرتے ہی مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کردیا۔ بھگدڑ کچ منی۔ اور وہ بے شار سامان اور لا تعداد ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔

فالد مال غنیمت سے لدے پھندے ایک فائح الکر کے سردار کی حیثیت سے ميد مي واقل ہوتے ہيں۔ آج سے وہ سيف اللہ يعني اللہ كي تكوار كے لقب سے ياد کے جائیں گے۔ کوئکداس جنگ میں بہادری کے علاوہ فن جنگ سے واقفیت اور مہارت میں ان کو بڑی ناموری حاصل ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی کے دوران میں ان ك باتھ ميں نو كواري او في بير ووسرے جزل بھى كم نبرد آزما فابت نبيں موئے۔ حضرت جعفر طیار کے جم پر تکواروں اور نیزوں کے نشانات سب ملاکر بیاس سے پچھ اوير عي بي-

فالدايد مراه ميول اميران ككر يعن ويورد والمفرق الراهب الداك والمداكل المداك

آئے ہیں۔ آنخضرت علی کے آنو روال ہیں۔ مدینہ اپ بہادروں پر سوگ منادہا ہے۔ لوگ امنڈے آرہ ہیں اور اپ ان نبرد آ زماؤں کی میتوں کوموت کی آغوش میں زخموں سے پھور اس طرح سوتا و کھے رہے ہیں کہ ان کے چروں سے اسلام کے نام پر قربان ہونے کی طمانیت جھلک رہی ہے۔ حضور علیہ کو خاص طور پر بہت صدمہ ہے کونکہ زیر اور جعفر دونوں بہت کافی عرصہ تک آپ کے زیر شفقت رہ چکے ہیں۔ آپ جعفر سے شیر خوار یچ کو گود میں لے کر محت سے گلے لگاتے اور آنو بہاتے ہیں۔ پھر جب زیر کی کاری مامنے آتی ہے تو اسے دکھے کر رہنے وغم کے جذبات کو ضبط کرنا مشکل ہو

آ پ علی کو اس حالت میں دیم کر ایک صحابی دریافت کرتے ہیں۔ یارسول اللہ آپ اس طرح کیوں روتے ہیں؟"

آپ جواب میں فرماتے ہیں" ہے وہ آنو ہیں جواکی دوست دوسرے کی واکی مفارت پر بہاتا ہے"

مدینہ میں ان شہداء کے جنازے بردی دھوم دھام سے اٹھائے جاتے ہیں۔ میں میں جلوس کی شکل میں قبرستان کی طرف جارہی ہیں اور تقریباً سارا شہران کے جلو میں ہے۔ مائدین سب ہی شریک ہیں۔ تمام مسلمان نماز جنازہ ادا کرتے اور شہدا کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھران کونہایت خلوص بیار و محبت سے قبروں سے وُن کردیا جاتا ہے۔

·····•(6)

مرینہ میں امن و سکون ہے عربوں کے قبیلے آ آ کر دائرہ اسلام میں داخل مورے ہیں۔ یہودیوں کے غرور کا سر نیچا ہوگیا ہے۔ جملہ کا فوری خطرہ نہ یونانیوں کی طرف سے ہے۔ نہ ایرانیوں کی جانب سے القدر کا مہینہ بھی آ پینچا ہے۔ اور صلح نامہ حدیبی کی شرائط کے بموجب مسلمانوں کو مکہ جانے جج کے فرائض ادا کرنے کا حق حاصل صدیبی کی شرائط کے بموجب مسلمانوں کو مکہ جانے جج کے فرائض ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ ورخوں بیلانی کی سیال کے بموجب مسلمانوں کو مکہ جانے کے لیک کے فرائض ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ ورخوں بیل آلیس ہیں۔ آ مخضرت میں

کے ساتھ ایک ہزار عازمان فج کا قافلہ روانہ ہورہا ہے اور اس طرح سات سال مکہ سے غیر حاضر رہنے کے بعد قر آن شریف کی سے پیشن گوئی پوری ہورہی ہے کہ''اللہ نے چاہا تو تم مجد حرام میں اطمینان سے داخل ہوگ۔ سرمنڈواؤ گے یا بال ترشواؤ کے اور تہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔''

ابل اسلام اپ ساتھ بجز ان چھوٹی تکواروں کے جن کی صلح نامہ کی رُو سے اجازت ہے اور کوئی ہتھیار نہیں لائے۔ اور اب وہ اپ قربانی کے جانور ساتھ لیے ہوئے کہ میں داخل ہورہے ہیں۔

لیکن شہر خالی ہے۔ اس کے تمام باشندے غریب و امیر سب اپ مکانات چھوڑ کر چلدیئے ہیں۔ تمن روز تک وہ قرب و جوار کی پہاڑیوں میں ڈیرے ڈالے پڑے رہے اور محفوظ مقامات پر مجتمع ہو کر دیکھتے رہے کہ پیغیبر صاحب اور ان کے ساتھی کیا کرتے تھے۔

 زمانہ بہت ی کروٹیس بدل چکا ہے۔ لیکن آپ کے قول یا تحریر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اب بھی الامین ہیں۔ اب بھی وہی محمد علیقت ہیں جن پر دوست وشمن سب اعتبار کرسکتے ہیں۔

لیکن سوال سے ہے کہ کیا آپ علیہ کے دشن بھی ایے بی ہیں۔ یہودیوں کی غدار یول کا اور ذکر آچکا ہے۔ قریش نے بھی اپن بے اعتمادی کا اظہار کردیا ہے حضور علیہ کے مدینہ سے رخصت ہوتے ہی ان کی دلی کدورت ظاہر ہوجاتی ہے۔ وہ ملمانوں کے ایک حلیف قبیلہ بنو بکر پر حملہ کرتے اکثر لوگوں کو تہ ت کے کرتے اور ان کی کھیتیاں تباہ و برباد کردیتے ہیں۔ یہ بین طور پر صلح حدیب کی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ جس كا اطلاق حليف قبائل يرجمي كيال موتا ب- اس بدنفيب قبيله كے تعتب اليف اشخاص مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دوستانہ معاہدہ کی روسے جو انہوں نے مسلمانوں سے کر رکھا ہے اٹل اسلام کو ان کی طرف سے انقام لینا جاہے۔ آج بھی اسلام پر نکتہ چینی كرنے والے كھ لوگ ايے موجود ہي جو كتے ہي حضور علي نے ضلع حديبي كو تو ڑنے کے اسباب خود پیدا کیے۔ کیونکہ اس کی شرائط مسلمانوں کے خلاف جاتی تھیں۔ بعض لوگ اس سے بھی آ کے برھ کر حضور علیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آ پھالیہ کا مقصد دراصل ائی سلطنت کو وسیع ومضوط کرنا تھا۔ مکہ کا شہر عرب میں ایک بدی اہم حیثیت رکھتا تھا۔ اور جب تک اسے فتح نہ کیا جاتا اسلام کی عظمت و وقعت پائے محمل کو نہ پہنچ سکتی تھی۔ لیکن موجودہ صورت میں بیسوال کہ آیا آنخضرت مطابقہ کو بھی مکہ فتح کرنے کا خیال آیا بھی تھایا نہیں یا یہ کداس کی تنجر سے عرب پر آپ کے تسلط کی محیل ہو جائے گی۔ اور برحشیت فرمازوا کے آپ علی کے اختیارات بہت وسیع ہو جائیں گے۔ بالکل غیرمتعلق ہے۔ اگر واقعی آپ نقض عہد کرنا چاہتے تو اس کے لیے بہترین موقع وہ تھا جب آپ شہر جس طرح داخل ہوئے ای طرح با ہرتشریف لے آئے اور ایک این تک اپنی جگہ ہے کی بلندیوں سے بھسل بھسل کر نیچے کی طرف آرہے ہیں۔ ان کی افواج براگندہ ہو پھی ہیں۔ ان کے کاروانوں کے رائے اور روزی کی راہیں محمد علیہ اور ان کے ساتھوں کے رحم و کرم پر منحصر ہوگئ ہیں۔ اور ان کی قوم کے منتجب لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں۔

ای طرح اہل اسلام کے دلوں میں بھی مختلف نوعیت کے خیالات موجزن ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک عرصہ کی جلاوطنی کے بعد این ان گھروں کو جن میں وہ پیدا ہوئے اور یلی بڑھے وہ ایک عرصہ کی جلاوطنی کے بعد این اور رسول کے میں وہ پیدا ہوئے اور یلی بڑھے وہ ارہ وکی رہے ہیں۔ انہیں این خدا اور رسول کے ان وعدوں پر جو ان سے کئے گئے تھے۔ پورا اعتماد تھا۔ پچھ لوگ روبھی رہے ہیں۔ لیکن یہ خوقی کے آنو ہیں جو ضبط نہیں ہو رہے۔ بعض المل اسلام ایسے بھی ہیں جو بہلی مرتبہ مکہ آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے تقیر کردہ خانہ خدا مقدس جراسود اور ان سینکٹروں بنوں کا حال سنا ہے۔ جنہیں مجمع اللہ معمود ان باطل کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پھا ہے بھی ہیں جو اس موقع کو اپنی تمام مشکلات و آلام کا خاتمہ بچھ رہے ہیں۔

لین تمام آکسی حضور علی کی مرکزی شخصیت پر مرکوز ہیں۔ آپ علی کے اور نی سے اور نی اور نی اور نی سے اور نی سے اور کی اقدام کو بھی نظروں میں سمویا جارہا ہے۔ لوگوں کے نزدیک ہر بات دلچپ ہے اور آپ علی کے نزدیک ہر شے اہم ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں بڑے احر ام سے جر اسود کو بور دیتے ہیں۔ پھر سات طواف پورا کرنے کے بعد صفا ومروہ پر سعی فرماتے ہیں اور اس کے بعد حصرت ابراہیم کے تعمیر کردہ بیت عتق کے دروازے پر نفل نماز ادا کرتے ہیں۔

مسلمان جاج تین دن تک که میں قیام کرتے اور نج کے تمام ارکان ادا کر کے صلح حدید کی شرائط کے بموجب چوتھ دن مقدی شمرکو خالی کردیتے ہیں دراصل اہل کہ کو اپنے گروں سے نکل جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کوئکہ آنخضرت الله یا آپ میں اور جوانی میں اللہ کے سور علیت بھی اور جوانی میں مادق اور الامین تھے۔ یعنی آپ الله کا بات پر کمل اعتاد کیا جاسکا تھا۔ اب بھی گو صادق اور الامین تھے۔ یعنی آپ الله اب بھی گو

حضور علی نے اس معاملہ میں بالکل چپ سادھ لی ہے۔

مدید میں جنگ کی خفیہ طور پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن حاطب بن ابی بتعہ کو حضور علیقے کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی اطلاع دیمن کو دے دی ہے یہ خط راستے میں پکڑا جاتا ہے اور اس کا مضمون حسب ذیل ہے۔ مکہ والو ہوشیار ہوجاؤ۔ رسول اللہ تم پر جملہ کی تیاریاں کررہے ہیں۔ اس لیے جلد اپنی مدافعت کرو۔'' مجرم حلفیہ بیان کرتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اپنی یہوی بچوں کو تحفظ ہے جو اہل مکہ کے قبضہ میں ہیں۔ اگر اہل مکہ کوعلم ہوگا کہ میں ان کا دوست ہوں تو میرے گروالوں سے نیک برتاؤ کریں گے۔ حضرت عمر شکا خیال ہے کہ ان کا سرفوراً قطع کردینا چاہے۔ وہ کہتے ہیں۔''یارسول اللہ علیقے حاطب جموٹا ہے اور مکار ہے۔ اہل مکہ کے لیے جاسوی کرتا ہے۔ مجھے اجازت و تحکیے کہ اس کی گردن اڑ ادوں۔'' حضور علیقے بچھ کے اس کی گردن اڑ ادوں۔'' حضور علیقے بچھ کے اس کی گردن اڑ ادوں۔'' حضور علیقے بچھ کئی سے فرماتے ہیں ''میرے صحابہ سے درگزر کرو۔ حاطب معرکہ بدر میں ہمارے شریک رہے ہیں۔'' اور اس کے بعد مجرم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ''جاؤ تہمیں معاف کردیا

اہل مکہ ابھی چون و چرا ہی میں مبتلا ہیں کہ مکہ کی قریبی پہاڑیوں پر دس ہزار آگ کے الاؤ خبر دیتے ہیں کہ سلمانوں کی افواج قریب آئینچی ہیں۔

ابوسفیان صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلتا ہے۔لیکن بدشمتی سے اسے رائے میں حضور علیقے کے چھا عباس مل جاتے ہیں۔ وہ دریافت کرتا ہے ''کیا یہ عباس ہیں؟۔'' اور وہ اثبات میں جواب دیتے ہیں۔

پھر وہ پوچھتا ہے''تمہارے پیچھے کون لوگ آ رہے ہیں؟''
''محمد رسول الشعائی جو دس ہزار ساتھیوں کے ساتھ تمہاری
طاقات کوتشریف لائے ہیں۔''

وہ پوچھتا ہے۔" تمہارا کیا مشورہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا جاہے؟" جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش عباس کتے ہیں۔" ہتھیار ڈال دو۔ ورنہ تم سب کا خاتمہ ہو جائے گا" نہ ہلی۔ اب اگر آپ علیہ کی نظر مکہ کی طرف تھی ہوئی ہے تو اس کے سوفصدی ذمہ دار قریش ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس سلح نامہ کی خلاف درزی کرڈالی ہے۔ جس کی شرائط سب انہیں کی موافقت میں ہیں۔ اب اس کی دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ دونوں فریق آزاد ہیں کہ جس طرح چاہیں اپنے ہتھیار استعال کریں۔

قریش کو اس کا احماس ہوا ہے لیکن بعداز وقت کہ انہوں نے بنو بکر پر جملہ
کرکے انتہائی فاش فلطی کی ہے۔ وہ حضور علیت کے غصے اور مسلمانوں کے طیش کو فرو
کرنے کی کوششوں میں گئے ہوئے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ابوسفیان کو ان اختیارات
کے ساتھ مدینہ جھجتے ہیں کہ جن شرائط پر بھی مناسب سمجھیں صلح کرلیں۔ اسلامی
دارالحکومت میں چہنچ کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام جیبیٹ کے گھر جاتے ہیں۔
دارالحکومت میں چہنچ نے بعد وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام جیبیٹ کے گھر جاتے ہیں۔
درمیان میں پڑ کر تصفیہ کرادیں۔ چنانچہ آکھوں میں آنولا کر کہتا ہے۔ "کیا تمہیں اپ درمیان میں پڑ کر تصفیہ کرادیں۔ چنانچہ آکھوں میں آنولا کر کہتا ہے۔"کیا تمہیں اپ شوہر باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔"

اُم جبیہ باپ کی بڑی عزت کرتی ہیں۔ لیکن ملمان ہوجانے کے بعد ان پر اور ان کے مرحوم شوہر پر قریش نے جو مظالم توڑے تھے وہ سب انہیں اچھی طرح یاد ہیں۔ جولوگ پہلی مرتبہ ہجرت کر کے جش گئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھیں۔ اس لیے ابوسفیان کو اس گھر میں ہمدردی کی بھیک واجبی ہی مل سکتی تھی۔ اس لیے وہ جواب میں کہتی ہیں۔ ''اس مکان کے مالک اور میرے خاوند رسول خدا ہیں۔ تم میرے باپ ضرور ہو۔ لیکن کافر اور بت یرست ہو۔''

ابوسفیان بیٹی کو برا بھلا اور کوستا ہوا ابوبکر اور علی کے پاس جاتا ہے گر یہاں بھی اسے کورا ہی جواب ملتا ہے۔ پھر وہ خود حضور علیت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے لیکن اسے کورا ہی جواب ملتا ہے۔ پھر وہ خود حضور علیت کی خدمت میں ماضر ہوتا ہے لیکن اور اس معاملہ میں آ ہے لیت لفظ تک نہیں فرماتے۔ اور اس معاملہ میں آ ہے لیت لفظ تک نہیں فرماتے۔ ابوبکر اور اس مکہ لوٹ آ تا ہے اور اپنی بیٹی پھر حضرت ابوبکر اور عضرت ابوبکر اور میں میں است کا حال بیان کرے کہتا ہے کہ حضرت العمل میں کرے کہتا ہے کہ

ابوسفیان ان کے ساتھ مسلمانوں کے کمپ میں آتا ہے۔ حضرت عمر اس کے گران ہیں۔ اور آپ فوراً کفار کے اس سرغنہ کو پہچان لیتے ہیں۔ اور قصہ سے فرماتے ہیں۔ "یا اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ابوسفیان ہمارے کمپ میں اور وہ بھی بغیر کمی صلح نامہ یا معاہدہ کے" پھر نہایت درشتی سے فرماتے ہیں۔ "کیا اس بات کوتشلیم کرنے کا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ ایک ہے۔" وہ کہتا ہے۔ " مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں۔"

"اور یہ کہ محمدعلیہ اس کے رسول ہیں۔"

وہ کہتا ہے۔''صاف گوئی معاف مجھے اب تک اس کا یقین نہ تھا۔'' آپ تہذیبی طور پر اپنی تلوار اس کے سر پر گھماتے اور فرماتے ہیں۔''تو میں تمہاری اس کج فہنی کا ابھی خاتمہ کیے دیتا ہوں۔''

ای وقت خوش متی سے آخضرت علیہ وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ اور اس کا سرزمین پر قلابازیاں کھانے سے نے جاتا ہے۔

عبال فرماتے ہیں۔ "ابوسفیان اب وقت آگیا ہے کہتم بدا ممالیوں سے توبہ کرو۔ حق کے سامنے ہتھیار ڈال دو۔ اور حضور علیہ سے معانی کے خوامتگار ہو۔"

اور ان حالات کے تحت ابوسفیان اہل اسلام کی صفول میں شامل ہوجاتا ہے۔ قریش کا بیسردار مسلمانوں کی صفول میں جو ضبط ونظم اور رکھ رکھاؤ ہے اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اور جب اسے لشکر کے گردگھمایا جاتا ہے تو عباس سے کہتا ہے۔ "خدا کی قتم تمہارے بیتے کی مملکت بڑی وسیع ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اب کوئی طاقت ملک میں الی باتی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے"

اس کے بعد وہ فورا ہی اپ قبیلہ میں اس غرض سے واپس جاتا ہے۔ کہ انہیں مشورہ دے کہ اب مقابلہ فضول ہے اور انہیں فاتح عرب کے آگے ہتھیار ڈال دینے چاہئیں۔

علی اصح مقررہ وقت کے مطابق اسلامی فوجیس مکہ پر بقد کرنے کے لیے آگے برحی BE:Karakhilyiversity Research Eording

پہاڑیوں کی جانب سے مکہ میں داخل ہو جائیں اور سعد گواس راستہ کی تفاظت پر متعین کیا ہے جو بلندی اور پنتیوں سے ہوتا ہوا شہر کو جاتا ہے۔ حضرت علی کے ذمہ اپنے دستہ کے ساتھ بڑھ کر تجوں کی پہاڑی پر قبضہ کرنا۔ اور اس پر اسلام کا جمنڈا اہرا دینا ہے۔ جب کہ خالد کو تھم ہے کہ بقیہ فوج کے ساتھ شہر پناہ تک پہنچ جائیں۔ حضور علیہ بنش نفس عقب میں رہتے ہیں۔ تاکہ جہاں آپ کی ضرورت ہو فوراً پہنچ جائیں۔ ہر پ سالار کو ہدایت ہے کہ جب تک ان پر حملہ نہ ہو وہ اپنی طرف سے جنگ ہرگز نہ چھیڑیں۔ حضرت زبیر کو کی خالف جماعت سے واسط نہیں پڑتا۔ اس لیے وہ شہر تک پنج گھیڑیں۔ حضرت زبیر کو کی خالف جماعت سے واسط نہیں پڑتا۔ اس لیے وہ شہر تک پنج آدر قور کے ہیں۔ لین خالد می بارش کرنے گئے ہیں۔ فالد نے بھی حملہ کا تھم وے دیا ہے اور خود قریش کی پیادہ فوج کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ضاور علیہ عقب سے اس معرکہ آرائی کو دکھے کر سبب دریا فت فرماتے ہیں۔

" یااللہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ کیا میں نے جنگ کو منع نہیں کیا تھا۔ " آ پھیلیٹہ کو بتایا ہوں۔ کیا میں نے جنگ کو منع نہیں کیا تھا۔ " آ پھیلیٹہ کو بتایا جاتا ہے کہ وشن نے خالد کی فوج پر حملہ کردیا ہے۔ اور وہ اپنی مخافظت کی خاطر کورے ہیں۔ آ پھیلیٹہ فورا آئیس عظم بھجواتے ہیں۔ کہ خون آ شامی بند کردو۔ لیکن سے معرکہ بہت مختصر ثابت ہوتا ہے اور خالد شہر کی فصیل تک پہنچ جاتے ہیں۔

ایک جلوس کی شکل میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ آگے بھی مسلح سواروں کا دستہ ہے۔
اور عقب میں بھی اسلامی فوج کے صف شکنوں کی ایک جماعت ہے۔ جس طرح کسی
زبردست فاتح کا مفتوحہ علاقہ میں جلوس نکلتا ہے۔ اس شان سے آپ کی سواری مکہ کی
سرکوں سے گزررہی ہے۔ جو آپ الیسی کی جائے پیدائش بھی ہے قبیلہ قریش کا مستقر بھی
اور دینی مرکز بھی۔ آگے آگے حضرت علی اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے چل رہے ہیں۔
دائیں ہاتھ پر آپ کے یار وفا دار عار ثور کے ہمراہی ابوبکر اور بائیں پر عمر اور بالکل
یہ جھیے زید کے صاحزادے اُسامہ ہیں۔

جلوس سیدها کعبہ کا رُخ کرتا ہے۔ انتہائے راہ میں آپ کا ذہن اس دور کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ کی ان ہزار ہا باشندوں کے درمیان کوئی خاص حثیت نہ تھی۔ نہ آپ علیہ کے دوست سے نہ ہدم برقم محنت شاقہ 'عرقریزی ٹاکامی اور تعذیب کا وہ زمانہ اب خواب و خیال کی ہی ایک کیفیت نظر آ رہا ہے۔ عزت و کامرانی کے اس موقع پر چند ایک محبوب سیوں کی یاد بھی آپ ایسی کے دل کورزیا رہی ہے۔ جن کے درمیان زمانہ نے ایک علین دیوار حائل کردی ہے۔ آج اگر خدیج شندہ ہوتیں تو کیا کہ ہوتی زید ای طرح دوسرے صحابی اور اعزاء موجود ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے۔ حالانکہ انہیں کی تکالیف اور مصائب کے صلہ میں آج یہ فتے حاصل ہورہی ہے۔

حضور علی جب کعبہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کورک جانے کا حکم فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آ سان کی طرف ہاتھ اٹھا کر باداز بلند بھم اللہ پڑھتے اور سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیات سناتے ہیں۔

" بے شک ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کی .....زمین و آ سان کے تمام لشکر اللہ کے لیے ہیں۔ اور اسے ہر بات کا علم ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اللہ نے تم سے بہت ک فعمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم کو حاصل ہوں گی اور بہت کی ایک بھی ہیں جو ابھی تم کو حاصل نہیں ہوئیں۔ اور اللہ نے تمہارے وشمنوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور اسے ہر بات پر مصاب کے درت حاصل میں KURF: Karachi University Research Fortum

آپ علی کی دروازے پر اس طرح جلوہ فرما ہیں۔ جس طرح ساروں کے درمیان بدر کائل ہو۔ سر پر ایک ساہ صافہ ہے اور اسی رنگ کا ایک چفہ نہایت لا پروائی سے کا ندھوں پر پڑا ہے۔ آپ علیہ کو دیم کرکوئی نہیں کہ سکتا کہ یہی عرب کے نامور فاتح ہیں۔ آپ علیہ تو اب بھی ویسے ہی معمولی انسان نظر آتے ہیں جیسے وہ کی زمانہ میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکرانے عجیب وغریب وعظ سایا کرتے تھے۔

آپ علی کا سب سے پہلا فریفہ بیرتھا کہ ان تین سوساٹھ بتوں کو توڑا جائے جنہوں نے کعبہ میں خدائے وحدہ لاشریک کی جگہ کو غصب کررکھا تھا۔ اور اس مقد سی اور برگزیدہ عمارت کوشرک کی گندگی سے پاک کیا جائے۔ چنانچہ آپ علی کہ عبہ میں واخل ہو کر دیواروں سے عورتوں کی تصاویر اتار بھی تے ہیں۔ اور ابراہیم و المعیل کے جسموں کا چورا چورا چورا کر ڈالتے ہیں۔ پھر آپ علی ایک عصاء لے کر بڑے بنت بہل کی طرف چورا چورا پر ڈالتے ہیں۔ اور نظریں گاڑ کر اس کی طرف و کھتے ہیں۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے برم سے آپھیں نیچی کر لی ہیں۔ وہ بھی چند محموں میں چکنا چور ہوجاتا ہے۔ آپ علی شرم سے آپھیں نیچی کر لی ہیں۔ وہ بھی چند محموں میں چکنا چور ہوجاتا ہے۔ آپ علی خانہ شرم سے آپھی کی کہی سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علی خانہ کو سے کا طواف فرماتے اور بہت احترام سے تجرِ اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر آپ علی خانہ شکر انہ اوا فرماتے اور اپنی اس عظیم کامیا بی پر رب العزت کے دربار میں تشکر کا اظہار کرنے کے بعد چاہ ذور م پر پہنچ ہیں۔ جہاں آپ اور تمام صحابائے کرام خوب سیر ہو کر مانی سے جی

پ پ پ اس کے بعد آ ب اللہ جملہ ملمانوں سے خاطب ہوتے اور قرآن مجید کی سے آیات ساتے ہیں۔

www.kurfku.blogspot.com

ماربول اور ہتھیاروں کے ذریعہ سے جو نتوحات ہوئی ہیں۔ اُن کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ اس کے بعد فاتح کومفتوح کی جائیدادیں ضبط کرنے اور انہیں غلامی كى زنجيروں ميں جكر لينے يا ان كے سرغوں كو يہ تيخ كردينے كا يوراحق حاصل موتا ہے۔ قریش نے آپ کے ساتھ جو سختیاں کی تھیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کو آپ سے کی رعایت کی امید موہوم بی نظر آئی ہے۔

چنانچہ آ پہالی قریش سے دریافت فرماتے ہیں۔ "دممہیں معلوم ہے کہ آج مين تم سے كيا معامله كرنے والا ہون "

ال يروه سب منفق اللفظ موكر جواب دية بي- " إلي الله شريف بهائي اور شریف برادرز زادے ہیں۔"

آب علیہ ازراہ کرم فرماتے ہیں۔"اچھا یوں بی سی۔ مس تم سے کھنیں كبول كا جاؤتم آزاد مؤخداتمهين معاف فرمائ-"

ان سب کے ساتھ اتی نری کا برتاؤ کیوں فرمایا۔ حالانکہ انہوں نے آ پھالی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اور اسلام کی مخالفت میں تو کوئی سر بی نہیں اٹھارتھی ۔''

حضور علی کا جواب تھا۔ کہ" کہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں ملامت نہیں کرنی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم کلتہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اسلام لے آئیں گے اور ان کی اولاد در اولاد سب مسلمان موگی-"

آنخضرت الله في ال قتم كے فراخدلانہ اور فیاضانہ سلوك اتنى مرتبہ فرمائے ہیں کہ ان کو یاد رکھنا یا معرض تحریر میں لانا مشکل ہے۔ لیکن آ ب علیقة کا قریش کو اس طرح بالكل معاف كردينا اوركى سے مجھ تعرض نه كرنا تاريخ انساني كا ايك يكنا واقعه ہے۔ اور جب کوئی مخص اس امر رغور کرنے لگتا ہے کہ اس قبیلہ میں ایس نا ہجاز ستیاں بھی شا RuRit: Klaracin University Reselance Fortuni

ڈالا۔ وحثیٰ جس نے مسلس حضور علیہ کے خلاف سازشیں کیں۔ اور فوجیں لے کرچڑھ دوڑا۔ ابوجہل کا بیٹا عکرمہ جوغزوہ أحد میں كفار كا جزل تھا اور آج بى صبح خالد ير اس وتت حملہ کر بیٹھا جب وہ مکہ کی طرف پیشقدی کررہے تھے۔عبداللہ کاتب وجی جس نے قرآن شریف کے الفاظ میں تحریف کردی تھی۔ رقاصہ قریبہ جو رقص و سرود کی محفلوں میں حضور علی کے تفکیک کیا کرتی تھی۔ تب اے سیح طور پر احساس ہوتا ہے کہ آ ہے اللہ کی وسعت قلب تتنی اتھاہ ہے۔

مکہ 21رمضان و بجری بروز جعد فتح ہوا۔ جوعیسوی حباب سے 431ء ہوتا ہے۔ آ پ علق فی وہاں کے سامی اور مذہبی معاملات کو طے کرنے اور تنظی امور کا تصفیہ کرنے کی غرض سے ڈیڑھ مہینہ شہر میں قیام فرمایا۔ اس دوران میں آ ب خانہ کعبہ کی عابیاں پھرعثان کے حوالہ کردیں۔ جنہوں نے اسلام لانے کے ساتھ ہی کلید برداری کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اپنے بچیا عباس کے ذمہ سقائی لینی مج کے دوران حجاج کو آب زمزم بلانے کی خدمت سرد کردی۔ کیکن خود حضور علیہ کا معمول میہ ہے کہ آ پھالی کو و صفایر جاکر اس طور سے تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ایسا نظارہ نہ پہلے بھی کی انسان نے دیکھا اور نہ آئندہ دیکھے گا۔ اس طرح کے معمولی کیڑے پہنے جو ایک غریب سے غریب آ دی کو بھی میسر آ سکتے ہیں۔ آپ ایک سنگلاخ جٹان پر بیٹھے رہے اور عقید ت مند لوگ چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لیے رہے ہیں۔ مؤذن خدا تعالی کی وحدت اور آپ ایستی کی رسالت کا نعرہ بلند کرتا ہے۔

اشهدان لا اله إلا الله واشهدان محمد رسول الله

اورسب مسلمان ان الفاظ كود مرات ميل

تمام قبائل گروہ یا افراد جو بیت کرنے کی غرض سے حضور علیہ کے یاس آتے ہیں۔ وہی وعدے کرتے ہیں۔ جو یثرب سے آنے والوں نے عقبہ کی پہاڑی پر کیا تما کہ دیوتاوں سے وست بروار ہو کر صرف الملیک جدادار الفائل الم المدن الكادئ وخر مى

اس سے ان کے مافی اضمیر کا پتہ چل جائے گا۔

لین حضور علی کا ہر پیامبر آپ کی طرح مخالفت اور تمرد کو صبروسکون سے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلاً خالد کا دماغ اس سانچہ میں نہیں ڈھلا۔ جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ان کومسلمانوں سے اتنا ہی کداور تفر تفا جتنا آج کفار سے عناد ہے۔ ان کی دنیا میں مشرکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کیے وہ يمنوں كو اسلام كى دعوت اس طرح ديتے ہيں۔ كدان كے ايك ہاتھ ميں تكوار ہے اور ووسرے میں قرآن۔ وہ لوگ اینے عقائد اور مذہب تبدیل کرنے پر تیار نہیں۔ اس لیے خالد انہیں مخالفت کی صورت میں جنگ کی وعوت ویتے ہیں۔ جس کو وہ منظور کر لیتے ہیں۔ اور فوجیس جمع کر کے لڑنے یر آمادہ ہوجاتے ہیں۔خالد برآسانی ان پر قابو یا لیتے ہیں \_ بعض کوقتل کرتے اور بعض کو قید کر لیتے ہیں ۔ اور ان کا ارادہ ہے کہ ان سب کو بھی تلوار کے گھاف اتار دیا جائے لین پھر یہ طے یاتا ہے کہ ان کا فیصلہ حضور علی پر چھوڑ دیا جائے اور اس وقت تک کوئی مزید کارروائی نہ کی جائے۔ حضور علیقی کو جب ان واقعات كاعلم ہوتا ہے تو آپ خالد كوفورا واليس بلاليت بين اور حضرت على كواس مقصد کے واسطے رواند کیا جاتا ہے کہ اہل مین کو خالد کی اس عصبیت اور ان کے جانی نقصانات كا معاوضه عطاكيا جائے-آپ علي كواس ناخوشكوار واقعه يرصدمه موتا ب اورآ ب خدا تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ''یااللہ! خالد سے جو گناہ سرزد ہوا ہے میں اس سے بالکل بری الذمہ ہول۔"

زمانہ گزرتا جارہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ خدائے وحدہ لا شریک کے اس پیام پر جو آنخضرت علی ہے توسط سے ان تک پہنچا ہے ایمان لارہ ہیں۔ ندہب اسلام اب تحمیل تک پہنچا نظر آنے لگا ہے۔ اس کے مبلغ محمقی کو اب انتہائی قوت بھی عاصل ہوگئ ہے۔ تمام نظریں انہیں پر گی رہتی ہیں۔ اور ہر جگہ گفتگو کا مجمث اسلام ہی اور دروغ گوئی سے کنارہ کشی اختیار کرلیں۔

ير أو آب كوعلم موكا كه خدائ وحدة لاشريك كوسليم كرنے كا عقيده كمه ميں سب سے پہلے حضرت المعیل علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا تھا۔ اور خانہ کعبہ کو بطور خانہ خدا ك تغير كيا تفا- ايك عرصه تك بيرمعبرياك وصاف رما-ليكن جب آبادى اتى بره کی کہ سب لوگوں کا اس کے گرد و نواح میں بودوباش اختیار کرنا ناممکن ہوگیا تو جو لوگ دور دراز علاقول میں حاکر ہے وہ یادگار کے طور پر اس بیت عثین کے چند پھر ایے ہمراہ لے گئے اور ان کے ذریعہ حضرت استعمل کی یاد تازہ کرتے اور ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتے رہے۔ لیکن زمانہ کے ہاتھوں یہ یادیں دھندلی پر کئیں۔ اور پھر یہ پھر ہی مجود بن گئے۔اب کسی کومعلوم ندرہا کدان پھروں کی غرض و غائت اور اصل حیثیت کیا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کو انسانی شکلیں دے دی گئیں۔ اور ان کے گرد طرح طرح کے معقدات جمع ہونے شروع ہو گئے۔ دیوتا اور دیویاں پیدا ہونے لکیں۔ پھر ان کو بھوک یاس بھی ستانے لگی اور ان پر نذرانے اور قربانیاں چڑھنے لگیں۔ مجاور بھی پیدا ہوگئے۔ جو مختلف ہتھکنڈوں سے معتقدین کولوٹنے کھانے لگے۔ نیتجاً اب کعبہ بجائے خدائے واحد ك أن اضام كا مركز بن كيا- اس طرح صديال كرركى بي - كه يه شهر قبائل ك ديوتاؤل كا متعقر ب\_ اورلوگ يهال آ آ كرمنتيل مانة - نذرين چرهات بيل - اور جب تك محر علی نے بت برسی اور شرک کے خلاف آ واز نہیں اٹھائی مکہ کی سادت اور قیادت اس صورت سے قائم رہی۔

اب جب کہ کعبہ کے بھی تمام اضام منہدم کردیے گئے ہیں۔ آنخضرت علیہ کے لوگوں کو ملک کے گوشہ گوشہ میں اس بیام کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ وہ بھی اپ اپ اپ مصنوعی خداؤں کے ساتھ بھی عمل کریں۔لیکن ان سب پریہ بات واضح کردی گئی ہے کہ آپ مائی خداؤں کے ساتھ بھی عمل کریں۔لیکن ان سب پریہ بات واضح کردی گئی ہے کہ آپ مائی کا ذمہ صرف سمجھانا اور تلقین کرنا ہے۔ جبروتشدد سے ہرگز کام نہیں لینا' وہ سب امن و سکون کا پیام لے کر جارہے ہیں۔ لینی اسلام کا۔ جس کے معنی ہیں' ''امن و سلامتی۔'' وہ لوگوں کو جن الفاظ سے مخاطب کریں گے یعنی اسلام علیم۔تم پر سلامتی ہو۔

KURF:Karachi University Research Forum

نے نیک عمل بھی ہے۔)

تيرے اسلام كى تعليمات ميس مخصوص طبقون خدا تعالے كى مقبول قوتوں يا منتف گروہوں کے مخیل کو کوئی جگہ حاصل نہیں۔ خدا کو واحد سجھنے کے معنی یہی ہیں کہ اس کی تمام مخلوق بھی ایک ہے۔ارشاد باری تعالی ہے۔"ہم نے تم سب کو ایک مال باپ ے پیدا کیا۔ اور پھر مہیں قبلول اور برادر یول میں تقیم کر دیا ٹاکہ تم ایک دوسرے کو پیچان لو۔ " " نجات یا رحمت خداد ندی کی ایک ندجب یا ملت کے افراد تک محدود نہیں۔ " " مجھے یکارو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔" "میری رحمت ہر شے کا احاط کیے ہوئے ہے۔" "قیامت کے روز ہم میزان مل قائم کریں گے تاکہ کی متنفس کو بیشکایت ندرہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔" "نہ اعلی خاندان سے تعلق رکھنا موجب شرف ہے۔ نہ رنگ سل یا زبان باعث ذلت۔ سب کے واسط عظمت و بزرگی کا ایک بی معیار ہے کہ "حقیقاً خدا کی نظروں میں سب سے بلند مرتبہ وبی ہے جو این فرائض عبوديت ممل طور يرادا كرتا اورمقى ب-"" اين ايك خطبه مين آ ب الله في اس كته كو یوں واضح فرمایا ہے۔"اگر کوئی حبثی تم پر امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت كرو المخضرت علي اور ان كم صحاب في جومثالين قائم كين اور حضور علي في جو کچھ اس سلسلہ میں فرمایا وہ محض نظریات یازبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ہماری زندگی کا جزو لانفك بنا لازي ہے۔

چوتے اسلام مسلمانوں کے مابین اخوت یا بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ ای اصول کا اوپر کئی جگہ بیان ہو چکا ہے اور حضور علیہ کی اس حدیث نے کہ "تم میں سے کوئی شخص حقیق معنوں میں خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ جب تک وہ اپنے بھائی سے اتن ہی محبت نہ کرے۔ جتنی خود اپنے آپ سے کرتا ہے۔ " اخوت کو اسلام کا ایک لازمہ قرار دے دیا ہے۔

پانچویں: اسلام امن و رواداری کا ذہب ہے۔ خود اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی سب سے بردی خصوصت ملح جوئی ہے مسلمان وہ سے جو خدا اور انسان ہے کہ اس کی سب سے بردی خصوصت باللہ کرانچی حال الدحقیق برانسے علم و دائش

بہتر ہوگا کہ تاریخ اسلام کے اس اہم سنگ میل پر ہم اس دین اور اس کے پیغیر پر ایک غائر نظر ڈالتے چلیں اور دیکھیں کہ آیا اسلام واقع بی نوع انسان کے لیے اس و آشی کا پیام ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں متعدد حقائق اس کی موافقت میں طبتے ہیں۔ مثلاً: - اقال اسلام اپنی خصوصیات میں یکنا ہے لینی ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ لازم نہیں کہ سابقہ نداہب کے سبتے اصولوں اور خوبیوں کو یک قلم مستر و کردیا جائے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی ایس بی بتی ہیں جو بی نوع انسان کو پہلے جائے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی ایس بی وحداثیت ایک حقیقت ہے اور تمام سے معلوم نہ تھیں۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ خدا کی وحداثیت ایک حقیقت ہے اور تمام شان کر بی کا مظہر ہے۔ یہ ایک کتاب مین ہے۔ جس میں پیچلی تمام مثلوقات اس کی شان کر بی کا مظہر ہے۔ یہ ایک کتاب مین ہے۔ جس میں پیچلی تمام شان کر بی کا مظہر ہے۔ یہ ایک کتاب مین ہے۔ جس میں پیچلی تمام آسانی کتابوں کی تصد بیت کی گئی ہے۔

دوسرے اسلام ایک ایسا فدجب ہے جو باسانی سمجھ میں آسکتا ہے ناسمجھ بچہ ہو
یا انتہائی سمجھدار شخص ونوں ہی اس کی سادہ ہدایات سے برابر مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس
میں منطق یا عقل کے خلاف دلائل کی بھر مار نہیں ہے۔ اس میں یہ تناسخ کے دوراز کار
فظریات پر بحث ہے نہ ایسے مجزات ہیں جو سائنس یا فہم انسانی کے خلاف ہوں۔ نہ
الیے پیچیدہ راستے ہیں جن میں دل کسی طرف چلے اور دماغ کوئی دوسرا رخ اختیار
کرے۔ مسلمان بغیر اس کے کہ اس کی عقل و ذہانت پر حرف آئے۔ اس پر بخوبی عمل
پیرا ہوسکتا ہے۔

اسلام کے موٹے موٹے اصول سورۃ بقرہ میں بیان کردیے گئے ہیں۔ ان پانچ میں سے تین کا تعلق تو ایمان و اعتقاد سے ہے اور دو کا اعدال سے۔ مسلمان کو خدائے وحدہ لاشریک قرآن اور اس سے ماقبل کے آسانی صحائف پر ایمان رکھنا اوری ہے۔ اس ہے۔ اعمال کے سلسلہ میں تھم ہے کہ نماز پڑھا کرہ اور جو کچھ خدائے تم کو دیا ہے۔ اس میں سرف کرہ صحیح طور پر مسلمان بننے کے لیے عمل بھی اتبا ہی میں سرف کرہ صحیح طور پر مسلمان بننے کے لیے عمل بھی اتبا ہی ضروری ہے جتنا عقیدہ محض اعتقاد کانی نہیں۔ قرآن بار بار ان الفاظ میں دونوں باتوں پر زور دیتا ہے۔ "المذین استوا و عمل الصلحت. " (جو لوگ ایمان لائے اور انہوں KURF: Karachi University Research Forum

جو اتنی ہیں کہ غریب کا اس سے بخو بی گزارہ ہو سکے۔لیکن مالدار کو اپنی بچت کے تناسب ہی سے حصہ دینا پڑے۔ تاکہ بیٹیکس اس کی کمائی اور حصول زر کے جذبہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔

نویں: اسلام ایک ایبا ندہب ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ مثلًا اس اصول کو تشلیم کرلیا گیا ہے کہ انسان سرشت کے لحاظ سے ایک بیوی پر قانع ہونے والی مخلوق نہیں ہے اور میاں بیوی میں ناچاتی و نااتفاتی ہونا ممکن ہے۔ اور ایک اچھا خاوند بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ زعدگی کی لذات سے کنارہ کش ہو جائے۔ فاقد کشی اختیار کرے یا کسی عضو کو منح کردے یا پھر ایسی ازواجی زعدگی سے اٹکا رہے جس میں محبت ناپید ہو چکی ہو۔ یا بھوک اور شہوانی خواہشات کو مشقلاً رو کرتا رہے۔ اسلام میں یہ ضروری نہیں کہ وارث ارضی بننے کے لیے اکساری ہی کے طریقے اختیار کیے جا کیں یا آ سانی مملکت کے حصول کی خاطر بچہ کی طرح معصوم بنا لازی ہو۔ آپ کے لیے یہ لازم نہیں کہ آپ کے جسم کا ہر عضو تو انتقام لینے کا متنی ہو اور آپ اپنا دوسرا گال بھی طمانچہ کھانے کے لیے وائن کی پابندی کرتے رہیں۔ کھانے کے لیے ورثمن کے سامنے پیش کردیں یا نا منصفانہ قوانین کی پابندی کرتے رہیں۔ اور فرعونوں کو موقع دیتے رہیں کہ وہ اپنے مظالم جاری رکھیں۔

دسویں اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام دنیا میں وہ پہلا فدہب ہے جو حصول و

تردیج علم کو خدا کی عبادت پر بھی ترجیج دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے نزدیک فدہب اور

سائنس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سائنس ترتی پذیر ہے۔ اس لیے اسلام بھی جملہ

انسانوں کا فدہب ہے۔ ہر زمانے کے واسطے کیساں مفید اور موزوں ہے آنحضرت سیسیہ

گن نگاہوں میں جو شخص قدرت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کا نئات کے پوشیدہ

گوشوں میں جھا تک کرنی شے دریافت کرتا ہے۔ وہ صرف انسانیت ہی کی خدمت نہیں

کرتا بلکہ خدا تعالی کی عظمت و جروت کے مشاہدات میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ آپ کا

فرمان ہے۔ "جو شخص علم کی جتبو میں گھر سے نظایا ہے وہ خدا کے رائے پر سفر کرتا ہے۔" پ کا

اور پھر یہ بھی مشہور حدیث ہے کہ "علم کی طلب ہر مسلم مرد اور عورت پر لازم ہے۔" یا ہے

اور پھر یہ بھی مشہور حدیث ہے کہ "علم کی طلب ہر مسلم مرد اور عورت پر لازم ہے۔" یا ہے

اور پھر یہ بھی مشہور حدیث ہے کہ "علم کی طلب ہر مسلم مرد اور عورت پر لازم ہے۔" یا ہے

اور پھر یہ بھی مشہور حدیث ہے کہ "علم کی طلب ہر مسلم مرد اور عورت پر لازم ہے۔" یا ہے

اور پھر یہ بھی مشہور حدیث ہے کہ "علی کی طلب ہر مسلم مرد اور عورت پر لازم ہے۔" یا ہے

دونوں سے اتفاق و اتحاد قائم رکھے۔ خدا سے اتفاق و اتحاد کے معنی یہ بیں کہ کمل طور پر اس کا تابع فرماں رہا جائے۔ اور تخلیقی قوانین کی پابندی کی جائے۔ انسان سے اتفاق و اتحاد اس امر پر بنی ہے کہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بھلائی کرے اور حسن سلوک سے بیش آئے۔"بے شک جو شخص اللہ کے سامنے سر جھکائے اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اس کو ضرور نیک اجر کے گا۔"

چھے: اسلام محض نظریات کی پچھی نہیں۔ بلکہ عملی اخلاقیات کا ایک مستقل قانون اور روزمرہ زندگی میں ہمارا رہنما ہے۔ خدا تعالی سے متعلق فرائض کی انجام وہی کے ساتھ ساتھ مسلمان کے اوپر انسانی حقوق (جس میں وہ خوڈ اس کے ہم جنس اور مستورات سب ہی شریک ہیں) مساوی طور پر عائد ہوتے ہیں۔ زلوۃ کی ادائیگی دین کا عملی شحفظ معاہدوں کی پابندی سوڈ شراب اور نجس خوراک سے کھل احر از عورتوں غلاموں اور شیموں سے حسن سلوک اس کے چند بنیادی احکام ہیں۔ اس ضمن میں بھی وہی تھم خداوندی کارفرما ہے کہ تم میں سب سے افضل وہی ہے جو اپنے فرائفن کا خیال رکھتا ہے۔ فداوندی کارفرما ہے کہ تم میں سب سے افسل وہی ہے جو اپنے فرائفن کا خیال رکھتا ہے۔ اس طحف عقیدے ہے۔

آ شویں: اسلام نے عرانی نوعیت کی بہت کی ناانصافیوں اور بے اعتدالیوں کی جڑ کاٹ دی ہے۔ مثلاً غلام کے اس حق کو پوری شدومد کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کو آزادی حاصل ہوگئی ہے اور صرف یہی نہیں وہ آزاد ہوسکتا ہے بلکہ فوج کی کمان بھی سنجال سکتا ہے۔ سلطنت پر حکرانی کرسکتا ہے۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کی لڑی سے شادی بھی کرسکتا ہے۔ اسلام میں عورت کو جائیداد اور میراث کے حقوق بھی حاصل ہیں۔ عاکمی زندگی میں اسے مناسب اور نمایاں حیثیت دی گئی ہے۔ اسے ناانصافیوں اور تلون عراجیوں سے تحفظ بھی دیا گیا ہے۔ حتی کہ بعض صورتوں میں اسے یہ حق بھی حاصل ہے کر خطع اور طلاق کا مطالبہ کر سکے۔ اسلام میں غرباء کی امداد کا با قاعدہ نظام ہے۔ جس مد کہ خطع اور طلاق کا مطالبہ کر سکے۔ اسلام میں غرباء کی امداد کا با قاعدہ نظام ہے۔ جس مد کے خطع اور طلاق کا مطالبہ کر سکے۔ اسلام میں غرباء کی امداد کا با قاعدہ نظام ہے۔ جس مد

فرمان کر 'ایک عالم کی روشائی شہید کے خون سے زیادہ قیتی ہوتی ہے ۔'اور آخر میں تو یہاں تک فرمادیا ہے کہ ''علم حاصل کرو۔ اس سے تم میں غلط اور صحح کا امتیاز پیدا ہوگا۔ وہ تمہارے لیے جنت کے راستے کو روثن کروے گا۔ صحرا میں تمہارا دوست ثابت ہوگا۔ تنہائی میں رفیق ہوگا۔ خلوت میں جلوت کا کام دے گا۔ خوثی میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔ مصیبت میں دلاسا اور تسکین دے گا۔ دوستوں میں زیور اور دشمنوں کے مقابلے میں زرہ بکتر بن جائے گا۔'

اس لیے قرآن اسلامی دنیا میں نہ صرف ایک ادبی مجزہ بلکہ اخلاقی اور معاشرتی قوانین کا مجموعہ بھی متصور ہوتا ہے۔ آ مخضرت علی کو تو اس کے متعلق صرف یہی دعویٰ ہے کہ وہ ایک الہامی کتاب ہے۔ لیکن دراصل اس کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے انسانی زندگی کی کال تی ہوئی آگ میں اپنی روح پھونک دی ہے۔

گئے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں لوگوں نے آپ کو بیٹا' باپ شوہر ہمایہ تاجر' مبلغ' مہاجر' رفیق' دوست' جنگجو' جزل فاتح' منصف' ناظم' مقفن' مدہر اور بالآخر ایک شہنشاہ کی حثیت سے دیکھا ہے۔ ہمیں صرف اس حد تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کی تغلیمات بہت اعلیٰ و ارفع اور آپ کے تخیلات بہت بلند اور دور رس تھ بلکہ دیکھنا دراصل یہ ہے کہ آپ آپ علی زندگی میں ان پر کس حد تک پورے اترے۔ اور اس سے راصل یہ ہے کہ آپ آپ آپ کا ندازہ ہو سکے گا۔

جن لوگوں نے کوہ صفا پر آپ میں گئیز فتو حات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عربوں کو خوب ایکٹر کے لیے آپ میں ایکٹر کی حیرت انگیز فتو حات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عربوں کو خوب اچھی طرح اندازہ ہے کہ قسمت کے کھیل بوے ناپائیدار اور تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ جو شخص آج فاتح ہے وہ کل مفتوح بھی ہوسکتا ہے۔ اس لیے وہ ترازو کے پلڑوں کی اونچ کی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ البتہ جو بات ان کو متاثر کررہی ہے وہ اس ذات کا کردار ہے جو ایک معمولی حیثیت کا بددیانہ لباس پہنے ان کے سامنے نہایت سادگی سے بیشا ہوا ہے اور جس نے قول وفعل سے ثابت کردیا ہے کہ اسے اس فتح پر ذرہ برابر بھی غرور نہیں۔ اور جو فتح اور جست دونوں صورتوں میں اپنے خدا کے سامنے کیاں بجز واکسار سے سر جھکا تا ہے۔

اہل مکہ اپنے مجمع اللہ کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ان کا مقاطعہ کیا گیا تھا اور انہیں طرح طرح کی ایڈا کیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مدینہ میں ان کی جو شان و شوکت تھی۔ اس کا حال انہوں نے صرف زبانی سنا تھا۔ اب جو وہ بنفس نفیس ان کے درمیان مقیم ہیں۔ ان کے سامنے وعظ کہتے 'امور مملکت کا تصفیہ کرتے ہیں۔ روزم وہ ان سے ملتے ہیں۔ اور عمومی و نجی معاملات طے کرتے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا موقع ملا ہے کہ آپ عیالت کو بالکل قریب سے دیکھ کر معلوم کریں کہ یہ کس نوعیت کی ہتی ہے جس میں شہنشاہی اور پنج بری دونوں مجتم ہوگئ ہیں۔

نام ونمود اور شہرت ے گریز کمدنے واسلے او المان انے عدار مندر ب لوگ

سے سنتے اور اس برسیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ دوسرول کی خوبیوں کو پند فرماتے ہیں۔ غلطی یا قصور کوفوراً تتلیم کر لیتے ہیں اور اگر کوئی سی اعتراض کرتا ہے جو خواہ وہ خدا ک طرف سے ہو یا انسان کی جانب سے اس کا بھی اعتراف فرمالیتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کہ جو قابل قدر معت آ پالیے کی مابدالا تمیاز ہے وہ یہ کہ خود اپنی نظروں میں آپ محض ایک انسان ہیں۔

**0** ..... **0** 

A TALL BURGER OF THE BURGER OF THE PROPERTY OF THE

remaining the state of the stat

آپ کی مدح میں اشعار پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو عجیب وغریب قتم کی بے چینی مخصوں ہوتی ہے۔ معاملات کے استے کھرے ہیں کہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو قیت نقد ادا فر مادیتے ہیں۔ اور اگر ہاتھ میں بیبہ نہ ہوتو خریداری کرتے ہی نہیں۔ اگر قرض لینے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے تو جب تک وہ ادا نہ ہو جائے چین نہیں آتا۔ خاندانی شرافت یا دولت کا اظہار آ پھالیہ کی طبع نازک پرگراں گزرتا ہے۔ مزولغہ ایک ایما مقام ہے جس کو عج کے دوران قریش نے ایے لیے مخصوص کرلیا تھا۔ اب آپ نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی بھی وہان جا کر قیام کرسکتا ہے۔ جو کوئی بھی وہاں پہلے بھٹے جاتا ہے اس کاحق مقدم ہوجاتا ہے۔ جہاں تک خود اپنی ذات کا تعلق ہے۔ آپ علی کو نہ طاقت پر محمند ے ندمرتبہ یر ناز \_ آ ب آزاد اور غلام کی دعوتیں کیسال طور پر قبول فرمالیتے ہیں - ہر بیار كى عيادت كو جات اور جہال كہيں جنازة المحت ديكھتے ہيں اس ميل فورا شركت فرماتے ہیں۔ لوگوں میں عام آ دمی کی طرح محصومتے پھرتے ہیں۔مصیبت زدوں کوتسکین و دلاسا دیے۔ ضرور تمندوں کی امداد فر ماتے اور جہال مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے وہال مشورہ ویے ہیں۔ آپ ایک کا طرز رہائش خوراک ولباس سب بہت سادہ ہے۔خود بھی دعوتیں دیے اور دوسروں کی وعوت میں بھی شرکت فرماتے ہیں۔ محور ے کے شہوار اور اونٹ پر سواری کے شوقین ہیں۔ لیکن پیدل چلنے میں بھی کوئی باک نہیں۔ خواہ مخواہ متین و سجیدہ بنے کی کوشش نہیں فرماتے وشطعی کو بسند بھی فرماتے ہیں اور اس پرمسکراتے بھی ہیں۔ فرصت کے اوقات میں بچول کے ساتھ تفریح بھی فر مالیتے ہیں۔ اور دوستول کے ساتھ دوڑ میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ پھولوں سے خوش ہوتے اور خوشبو کو پند فرماتے ہیں۔ گو سادہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں۔لیکن ساتھ ہی خداکی سمی نعمت کو اپنے اوپر حرام بھی نہیں کرتے۔ محبت کے بدلے محبت آپ کا شیوہ ہے۔ دوئ میں نہایت مخلص اور گرم جوثی۔ کامیاب شوہر اور برے مشفق ومہر بان آتا ہیں۔ حکمر انی میں بے مثال اور رحم وکرم ك لحاظ ے بے عديل بيں غرباؤ ماكين يرآپ كى توجه بالخصوص بہت زيادہ ممتح " كى طر آال KURE Karachi Lufiversity Resegrch Egrun كى طر آال المعان ال

ساتوال باب

## "انسان"

قبائل چاروں طرف سے مکہ کی جانب چلے آ رہے ہیں۔ کسی کا مقعد اطاعت قبول کرنا ہے ہیں۔ کسی کا مقعد اطاعت قبول کرنا ہے ہی خرر قبول کرنا ہے ہی خرر موصول ہوتی ہے کہ ہوازن اور ثقیف کے دو قبیلے باہم شیر وشکر ہوگئے ہیں۔ اور پیغیر میں ہے جنگ کرنے کے واسطے فو جیس اکٹھی کررہے ہیں۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اک میں جہری میں مکہ پر حملہ کردیں اور قبل اس کے کہ مسلمان تیار ہوں ان کو جالیں۔

اس کا بہترین جواب یہی ہوسکتا ہے کہ آپ خود ہی پہل کردیں۔ چنانچہ آپ علیہ اللہ ہزار کی جعیت ہمراہ لے کر جن میں دس ہزار تو وہ ہیں جو مدینے ہے آپ کے ساتھ آئے تھے اور دو ہزار مقامی طور پر بحرتی کیے گئے ہیں۔ مکہ سے بسرعت روانہ ہوجاتے ہیں۔ آئ تک عرب میں کی ایک سالار کے تحت اتی فوج بھی نہیں دیمھی گئی۔ بدایک ایسا عظیم الثان نظارہ ہے کہ آپ علیہ کے ایک صحابی سے صبط نہیں ہوتا اور وہ کہ الشاق نظارہ ہے کہ آپ علیہ کے ایک صحابی سے صبط نہیں ہوتا اور وہ کہ الشات نہیں دے کہ آپ علیہ فورا ٹوکے اور تنہیہ فرماتے ہیں۔ کسی اس فروز پر حضور علیہ انہیں فورا ٹوکے اور تنہیہ فرماتے ہیں۔

کا سردار ما لک شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر آدھی فوج سے گھاٹی کا ایک راستہ بند کردیتا اور بقیہ نصف کو دوسری جانب تعینات کردیتا ہے۔ اور جب ضبح ہوتی ہے تو مسلمان سے دکھے کر چرت زدہ ہو جانے ہیں کہ وہ تو شکجہ کے دو جڑوں میں گھر گئے ہیں۔ اس صورت حال سے نومسلم خاص طور پر پریشان ہوکر اِدھر اُدھر بھا گئے اور پہاڑیوں میں پناہ لینے گئے ہیں۔ باتی لڑتے تو ہیں لیکن نہایت بددلی اور سراسیمگی ہے مضور علیقے کو اس وقت اپنی عمر میں سب سے زیادہ خطرہ کا سامنا ہے اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ کہ آئ کے دن گذشتہ ہیں سال کے کے دھرے پر پھر جائے گا۔

مسلمانوں کی فوج کو دو محاذوں پر لڑنا پڑرہا ہے۔ جنگ طول کھنی جاور خطرناک صورت اختیار کرتی جاتی ہے۔ بلڑا کبھی ایک طرف جھکتا ہے۔ بھی دوسری جانب کبھی کفار کا غلبہ ہوتا ہے۔ بھی مسلمان غالب آئے نظر آئے ہیں۔ آخر شام کے قریب اہل اسلام اپنی مفیں دوبارہ درست کرتے اور دشنوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخضرت عیلی شکست خوردہ مالک کے تعاقب میں روانہ ہوتے ہیں اور طائف پہنی جاتے ہیں۔ جہاں ہوازن پناہ گیر ہیں۔ مسلمانوں کی فوجیں شہر کا محاصرہ کرلیتی ہیں۔ یہاں سخت لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن بالآخر فتح ہو جاتی ہے اور طائف پر اہل اسلام کا قبضہ ہوجاتا ہے۔ اس جنگ میں بے شار مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے جس میں چالیس ہزار بھیڑ بر بریاں ، چار ہزار اوقیہ چاندی ، چوہیں ہزار اونوں کے علاوہ چھ ہزار قیدی بھی شامل ہیں۔ ہوازن بہت جلد اور بڑی نرم شرطوں پر صلح کر لیتے ہیں اور چھر اسلام لاکر مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قیدی اور مویثی واپس کردیۓ جا تیں۔

آپ فرماتے ہیں۔ "میرے سابی دونوں شرطوں پر ہرگز راضی نہ ہوں گے۔
ان میں سے صرف ایک منظور ہو علی ہے۔ " دی دن غورو خوض کرنے کے بعد ہوازن
قید یوں کامطالبہ کرتے ہیں۔ اور چھ ہزار مردوعورت اور بچے ان کو واپس کردیے جاتے
ہیں۔ اسلام قبول کرنے پر حضور علیہ مالک کھ خداتی اطعود رہات عوداونوں لیے لیا ہورانعام مرحمت
فرماتے ہیں۔ اور اس کی ساری جائیداد دوبارہ ای کے قبضہ میں دے دی جاتی ہے۔ قبیلہ

چھوڑوں گا۔ اگر ساری ونیا ایک طرف ہو اور آپ دوسری طرف تو میں آپ کا ساتھ دول

مجع کے داوں پر اس خطاب کا بوا اثر ہوتا ہے اور سب یک زبان بول اٹھتے

" ارسول الله! مم اس برمطمئن ميں - كرآ پ مالية مارے ساتھ چليں - اب ہم مال غنیمت کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نہ تکالیں لے۔"

اجرت كا آ محوال شائدار سال اس طرح ختم موجاتا ہے۔ جس میں بوی نمایاں كاميابيان حاصل موكى بين- اس سند مين مكه فتح موا- يونانيون كي فوج كو كلست كا منه و يكينا يرا-حنين اور اوطاس مي فقوحات حاصل موئيس- اور اسلام كي يحيل موئي-حضور متلاقی کی خانگی زندگی میں بھی چند خوشگوار واقعات و قوع بزیر ہوئے۔مصر کے باوشاہ مقوش نے جس قبطی اوک ماریہ (مریم) کو آپ ایک کی خدمت میں پیش کیا تھا۔اس کے بطن سے ایک اڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام آپ نے اہراہیم رکھا ہے۔ اس موقع پر برطرف بہت خوشی کا اظہار کیا گیا۔ کیونکہ سب کوعلم ہے کہ حضور علی کو اولاد نرینہ کی بری تمنا ہے۔ خد بجائے بعد آ پھالی نے کئی شادیاں کیں۔جس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آ پھالیہ کو مزيد بيولول كى ضرورت يا خوائش تقى - عائشة اور هفسة دونول بدى قبول صورت تقيل -بعض شادیاں تو سای تقطہ سے کی گئی تھیں۔مثلاً یہودیوں سے خوشگوار تعلقات قائم رکھنے ے لیے مفیہ " سے نکاح ، قرایش کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میمونہ سے مناکحت اور ای طرح بی مصطلق کی تالیب قلوب کے لیے جوریہ سے رشتہ عقد۔ اس کے علاوہ دوسری شادیاں آ پی ایک نے بعض بوے وفاوار دوستوں کی بیواؤں سے فرما کیں۔ تاکہ انبیں زندگی میں اچھا سہارا مل سکے۔ ان میں ام حبیبہ سودہ اور هصه شامل میں۔ ماریہ ے آپ کی شادی کا تعلق نہ ساست سے تھا نہ ولی جذبات سے بلکہ اس کی وجہ انسانی فطرت تھی جو بمیشہ تمنا کرتی رہتی ہے کہ میرے ایک بیٹا ہو۔ جو بالکل میرا جمشکل ہواور اس سے میری سل قائم رہے۔ اس معاملہ میں بڑے باجروت باوشاہ اور چھڑے لگے فقر جامعہ کراچی دار التحقیق برائے علم و دانش

ہوازن کو یہ رعایت دی جاتی ہے کہ مال غنیمت کا یانچوال حصہ جوسلطنت کی ملکیت ہوتا ہ اور غریبول پر صرف ہوتا ہے انہیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ پ علی الک کو گورزمقرر کرے نماز شکراند اوا کرنے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں۔

TTA

اس غزوہ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس سلسلے میں ایک واقعہ قابل ذکر

تقیم کہ بعد یہ پہ چانا ہے کہ اہل مدینہ کے سابق مسلمانوں کے مقابلے میں مکہ کے نومسلموں کو زیادہ مال مل گیا ہے۔ جس کے نتیجہ میں مدینہ کی افواج اور کی سیاہ ك درميان شكر رفى بيدا موجاتى ہے۔ جب حضور علي كواس كاعلم موتا بت آب فورا سب کو جمع فرماتے اور اس طرح مخاطب کرتے ہیں۔"یا انسار! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اوگ مال غنیمت کی تقتیم ے مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب آپ لوگوں میں پہنیا ہوں تو آپ کی حالت یہ تھی جیسے کوئی اندھیرے میں رات تااش كرر با مو الله في آپ كوسيدى راه دكمائى - آپمسيتول يل بتلا تھے اس نے آپ کو راحت دی۔ آپ میں باہمی وحمنی اور عداوت می اس نے آپ کے داول کو مجت و ظوص سے جر دیا۔ کیا ایسانہیں ہوا؟"

انصار کے سردار سب کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔" یارسول اللہ یہی واقعہ ہے'' آ ہے ایک محرفر ماتے ہیں۔''لیکن انصاری بھائیو! بات یہیں ختم نہیں ہوجاتی۔ آپ مجھے یہ بھی جواب دے کتے ہیں اور جواب بھی بالکل سیح کہ میں خود چل کر آپ کے یاس آیا تھا۔ جب خود میری قوم نے مجھے جموٹا کہا تو آپ نے میری تعلیمات پر یقین کیا۔ جب مل بے یارو مددگار تھا تو آپ نے میری مدد کے۔ میں غریب الدیار تھا۔ آپ نے مجھے رہے کے واسطے مگہ دی۔ میں پریشان تھا آپ نے مجھے دلاساو سکین دی۔ اب اے انسار؟ آپ لوگ ونیاوی سازو سامان کے پیچیے اینے دماغوں کے سکون کو برباد كرنے كے كول در يے مورے ہيں - كيا يہ كافى نہيں كہ ميں دوبارہ آپ كے ساتھ مر المانون كر آب كو مجمى مبين University Research Forum فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ''تم سب جہنم رسید ہو

تقیف کا نمائندہ برے خلک لہد میں جواب دیتا ہے۔" ہم محمد علیہ سے بات کررہے ہیں نہ کہتم سے۔"

حضور علی فرماتے میں ۔''میں تمہاری بات نہیں ستا۔ سوال ایک ہی ہے۔ اسلام قبول کردیا لات کو مانو۔''

ثقیف ششدرہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ "اچھا لات کو صرف چھ ماہ کی ہی مہلت دے دیجے ۔"

"مرگزنهیں۔"

'' خیر جانے دیجے' صرف ایک مہینے کی اجازت مرحمت فر مادیجے۔'' '' نہیں ایک ساعت کی بھی نہیں نہیں۔''

آخر میں یہ لوگ اس طرح واپس جاتے ہیں کہ مسلمان سپاہیوں کی ایک جماعت ان کے ہمراہ ہے جو وہاں پہنچ کر لات کو چورا چورا کردیتے ہیں۔

ایک طرف اسلام کا پیام دُور دُور تک کھیل رہا ہے اور دوسری جانب حضور علیہ اسلام کا پیام دُور دُور تک کھیل رہا ہے اور دوسری جانب حضور علیہ اسلام کا بیام دُور آن کی سور تیں مدون کی جائیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمام کی تمام سورتوں کو اپنے اذہان میں محفوظ کرلیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چاہے متن کے اوپر کوئی حادثہ بھی گذر جائے وا آن بھی ضائع نہ ہو سکے گا۔ ان دونوں باتوں کے نتیج میں قرآن ایک ایک محکم کتاب بن گئی ہے جو قیامت تک من وعن برقرار رہے گی۔ اس کی ایک آیت تو کیا ایک ایک لفظ ایک ایک شوشہ تک اتنا محفوظ ہے کہ اس میں ترمیم و تمنیخ تحریف تک کی گھاکش باتی نہیں رہی۔ دراصل حضور علیہ نے ابتداء سے میں ترمیم و تمنیخ تحریف تک کی گھاکش باتی نہیں رہی۔ دراصل حضور علیہ نے ابتداء سے میں ترمیم و تمنیخ قوراً معرض تحریر میں لے آتے ہیں۔ شروع شروع میں سے کام زید بن میں خابت کے ہروتھا۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد مختلف لوگوں کو یہ فرض سونیا گیا۔ جن میں خابت کے ہروتھا۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد مختلف لوگوں کو یہ فرض سونیا گیا۔ جن میں خابت کے ہروتھا۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد مختلف لوگوں کو یہ فرض سونیا گیا۔ جن میں خابت کے ہروتھا۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد مختلف لوگوں کو یہ فرض سونیا گیا۔ جن میں خابت کے ہروتھا۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد مختلف لوگوں کو یہ فرض سونیا گیا۔ جن میں خابت کے ہروتھا۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد مختلف لوگوں کو یہ فرض سونیا گیا۔ جن میں خابت کے ہروتھا۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد مختلف لوگوں کو یہ فرض سونیا گیا۔ جن میں

www.kurfku.blogspot.com

سب کیاں ہیں۔ اس لیے ابراہم کی پیدائش سے آپ کو عالباً اتن می خوش ہوئی ہوگی۔ جتنی فتح کمہ یا بازنطینی افواج کی شکست سے ہوئی۔

## 

وسویں سال کی ابتداء میں دُوردواز علاقوں مثلاً یمن بحرین شام اور ایران کے سرحدی علاقوں سے وفود مدینہ آنے شروع ہوگئے ہیں۔ بعض اسلام لانے کے خواہشند ہیں اور بعض دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اسلام کا مہر عالمتاب پورے آب و تاب سے چک رہا ہے اور اسلامی افق پر کوئی تاریک ابر کسی طرف نظر نہیں آتا۔ رات کی ظلمت اور صبح کی دھند و کہر سب ختم ہو چکی ہے۔ ہر بریت خون آشائ مشرکانہ رسوم اور تو اہمانہ عقائد کی جگہ روش خیائی علم حکمت اور انسانیت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے مدینہ ہیں شال جنوب اور مشرق سے سفراء چلے آرہے ہیں۔ تاکہ اسلام اور اس کے بینہ رسینے کو اپنا نذران عقیدت پیش کریں۔

بعض الی وستاویزیں لے کر واپس جارے ہیں جن میں بہ حیثیت سلطنت اسلامی کا حلیف ہونے کے ان کے حقوق و فرائض کا اندراج ہوتا ہے۔ پچھ الیے بھی ہیں جن کے ساتھ چند صحابہ کو بہ حیثیت معلم دین بھیجا جارہا ہے۔ لیکن بہت بردی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے سفر کا لباس تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ پرانے نذہب کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اور جس کے لیے نئی پوشاک اور روح کے لیے نئے عقائد لے کر رخصت ہوتے ہیں۔

انہیں وفود میں بو ثقیف کے سفیر بھی شامل ہیں جو پیغیر علی ہے کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ وہ اس صورت میں اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں کہ انہیں نماز سے مشتیٰ کر دیا جائے۔ اور ان کے دیوتا لات کو تین سال کی مہلت دی جائے کہ اس دوران میں وہ اپنی پرستش کراتا رہے۔

KURF:Karachi University Research Forum

جامعہ کر اچی دار اُلتحقیق برائے علم و دانش

حضرت ابوبكر" حضرت عمر حضرت على عبدالله بن سعد زير اور خالد كو يه سعاوت نعيب موئى إن لوگول كو برى سخت بدايت تقى كه وه قرآنى الفاظ كى ساته آپ علي كاكوئى ايك لفظ بھى تحرير ندكرين تاكه وقى اور حديث غلط ملط ند موجائ \_

اور اس طرح اسلامی قانون میں شریعت کی بنیاد پر گئے۔ جو انسانی قوانین کے مقابلہ میں اس لحاظ سے وسیع تر ہے کہ اس میں انسانی زندگی سے متعلق جملہ امور کا احاط کرلیا گیا ہے۔ مثلاً خدا کے متعلق کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ پروسیوں سے کس طرح کا سلوک کرنا ہے اور خود اپنی ذات کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس طرح شریعت در حقیقت اخلاقی نہ بہی اور قانونی فرائض کا مجموعہ ہے۔ اس میں نہ صرف مسلمان کی فجی زندگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ بلکہ وراث شادی طلاق اور عام قوانین کی مسلمان کی فجی زندگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ بلکہ وراث شادی طلاق اور عام قوانین کی مسلمان کی فجی زندگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ بلکہ وراث شادی خلاق اور عام قوانین کی مسلمان کی فجی خوات میں حقیدہ اور عمل دونوں شامل ہیں۔ خدائے تعالی سے وہ فرمان ہیں جو وتی کے ذریعہ دفتاً فو قنا نازل ہوتے رہے شامل ہیں۔ فدائے تعالی سے وہ فرمان ہیں جو وتی کے ذریعہ دفتاً فو قنا نازل ہوتے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کے صفحات میں مخوظ ہیں۔ دوسرے نمبر پر حدیث یعنی آنحضرت ہیں۔ اور قرآن و وہدان اور زندگی میں آپ ہیں گئے گا طرزعمل ہے۔ جے اسلامی فقہ میں سنت کہا جاتا ہے۔ میلمانوں کے نزویک اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ ان کے نزویک آپ سے انہام اور وجدان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اور ان کو ایک طور پر قرآن کی تشریح و تغیر سمجھا جاتا ہے۔

جہاں آ پ اللہ موجود ہوتے ہیں وہاں نماز میں امامت خود ہی فرماتے ہیں۔
آپ اللہ ہی منصف بھی ہیں اور ابیل کی آخری عدالت بھی فوج کی کمان اور عوای نظم و
نق بھی آ پ اللہ ہیں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اسلامی قانون کی نشو دنما اس طرح
ہوتی ہے کہ آپ بہ نفس نفیس مدینہ میں مقد مات کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اوّل تو آپ اللہ قرآن کے مطابق انصاف فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی معاملہ میں صحیفہ مقدس خاموش ہوتو
اپنی صوابد ید کے بموجب فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ آپ کے نائین کو بھی جنہیں عدالتی اور
انظامی فرائع بیلے قرآن مجیدے ہدایت

حاصل کریں۔ پھر اگر انہیں حضور علیہ کے فیصلے کی کوئی نظیر اس تصفیہ طلب مقدمہ کے سلطے میں اس جائے تو اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو آخر میں خود اپنی لیافت اور ذہائت سے کام لے کرحتی الامکان دیا نتداری سے فیصلہ کریں۔ اس صورت حال کو خود حضور علیہ نے بالضریح منظور فرمایا ہے۔ چنا نچہ جب حضرت معادہ بن جبل کو یمن کا گورز مقرر کر کے بھیجا جارہا تھا تو آپ علیہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ وہ کس طرح لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں گے۔

انہوں نے جواب میں عرض کیا۔'' قرآن کے مطابق۔'' ''لیکن اگر ایک خاص مقدمہ کے متعلق قرآن میں کوئی ہدایت نہ مل سکئے' ؟''

''تو پھر حضور علیہ والا کی سنت پر عمل کروں گا۔''
لیکن اگر سنت میں بھی کوئی نظیر نہ مل سکے تو؟
''اس صورت میں خود اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔''
حضور علیہ نے بیان کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا۔''الحمد للہ' خدا تعالیٰ
نے اپنے پیغیبر کے نائب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے۔''

یہ واقعہ خود قرآن کی تعلیمات سے کلی مطابقت رکھتا ہے۔ جس میں ایسی بہت کی مثالیں ملتی ہیں۔ جہال فہم وفراست کو بہت سراہا گیا ہے۔ اور یہی فی الحقیقت اسلام کے نظامِ قانون کی بلیادی روح ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام قانون میں اسٹنا کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کا اطلاق ہر مسلمان پر یکساں ہوتا ہے۔ خواہ وہ ادنی حیثیت کا ہویا کوئی اعلیٰ ترین شخصیت ہو۔

جسے جیسے اسلامی مملکت کی حدود پرھتی جارہی ہیں حضور علیہ کے لیے تمام معاملات کا بدفش نفیس دیکھنا اور تصفیہ کرنا نا ممکن ہوتا جارہا ہے۔ اس لیے بعض فرائض ایٹ نامزد کردہ اصحاب کو سونیا نا گزیر ہوگیا ہے۔ اس زمانہ میں بھی جب کہ اسلامی حکومت مدینہ کی چار دیواری تک محدود تھی۔ آ ب علیہ کے اسلامی حکومت مدینہ کی چار دیواری تک محدود تھی۔ آ ب علیہ کے معرک بدریا یہودیوں کے

آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ جائٹین کا سوال بھی بوی اہمیت کا حال بنآ جارہا ہے۔ پیمبر علیہ نے اسلامی سلطنت اپنے یا اپنے خاندان کے لیے نہیں بنائی ہے۔ بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ یہ دنیوی مملکت تو تاریخ کا ایک اتفاقی واقعہ ہے۔ آ ہے ایک کی زعرگ میں تو نبوت اور سلطنت ایک فرد واحد لینی خود حضور علی کی ذات میں مجتمع ہوگئی ہیں۔ آ ب عليه كا جو امير الك خليفه يا جانشين كا تقرر لازي مو جائے گا جو امير المؤمنين لینی مسلمانون کا سربراہ ہوگا۔لیکن ہے بات واضح نہیں کہ اس کو کون مقرر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خودیا نی علی امت مام خیال یہ ہے کہ گواسے وہی اختیارات حاصل موسکے جواس وقت حضور علي كو بركين اس كا انتخاب ملت خودكر يل يه بهي تقريباً طي شدہ سلہ ہے کہ وہ قبیلہ قریش ہی کا ایک فرد ہوگا۔ جس سے خود حضور علیہ کا تعلق ہے۔ عرب میں تو اس وقت ہر جگہ امن و امان ہے۔ زیادہ تر قبائل مسلمان ہوگئے ہیں یا انہوں نے اہل اسلام سے اتحاد کرلیا ہے۔لیکن دوسرے اُفق پر ایک بہت برا اور اہم خطرہ مندھلارہا ہے۔ ہرقل ایرانیوں کوشکست دے کر فتح کے نشہ میں مخور واپس آگیا ہے۔ اور عرب کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ جس طرح آکسٹس کے زمانہ میں اہل رومانے دیکھے تھے۔ اور بازنطین سلطنت کے باجگذار عفر تیوں کی طرح شام کی سرحد یرانی فوجیں جمع کررہے ہیں۔

ان زبردست تیاریوں کی اطلاع حضور علیہ تک پہنچی ہے۔آ پ علیہ اس اس کون کے کتنے ہی متمنی کیوں نہ ہوں۔ لیکن جب خطرہ درداز سے پر موجود ہوتو اس سے آکھیں بند کرلینا عقلندی کا شیوہ نہیں کہا جاسکا۔عظیم خطرہ کے لیے عظیم تیاریاں اور کوششیں لازم ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے صرف سربراہ مملکت یا اس کے اعیاں ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے متحدہ طور پر آ کے برصنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ برصنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ عرب قبائل کے خلاف جو طریق جنگ اختیار کیا گیا تھا وہ تربیت یافت افواج کے مقابلہ علی کچھ کام نہ وے گا۔ وہاں چرتی اور چا بکدی سے زیادہ فوج کی گئتی اور سامان حرب جامعہ کراچی درالتحقیق برانے علم و دانش

خلاف جنگ خیبر کے موقع پر شہر کا نظم ونت اپن نائبوں کے سرد فرمادیا تھا۔ اب کہ اسلامی سلطنت دور دراز تک پھیل گئ ہے۔ اور فاصلے وسیع ہوگئے ہیں۔ یہ ویکھنے میں آرہا ہے کہ دیوان یا گورنری کا عہدہ ارتقائی شکل اختیار کرتا جارہا ہے تاکہ سلطنت کے محاصل کی وصولی کا باقاعدہ نظام قائم ہوجائے۔ آمدنی کے ذرائع میں سب سے اہم زکوۃ یعنی بچت پر چالیسواں حصہ مقرر ہے۔ جو ہر مسلمان کو رفاؤ عامہ کے کاموں کے لیے حکومت کو لاز ما ادا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جزید یعنی محصول اسٹنا، تیسرے خراج لیعنی غیر مسلموں پر زمین کامحصول اور چو تھے تھیں یعنی مال غنیمت کا یا نچواں حصہ ہے۔

وسعت سلطنت اس امر کا بھی موجب بن گئی ہے کہ اب تک جوفرائض محضور علیہ خود ادا فر مایا کرتے تھے وہ دوسروں کے سرد کیے جائیں۔ مثلاً جب مجدیں زیادہ ہوگئیں اور آپ علیہ کا ہر جگہ امامت فرمانا ناممکن ہوگیا تو مساجد کے واسطے امام مقرر کردیے گئے ۔لین اس کے میمعنی ہرگز نہیں کہ ایک شخص کو جوقر آن کا زیادہ عالم ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں سبقت حاصل نہ ہو۔

امام کا کام صرف نماز پڑھا دینا ہی نہیں بلکہ اس کے فرائض میں خطیہ دینا بھی شامل ہے۔ جس کو احادیث کی رو سے عام فہم ہونا چاہیے۔ پھر اتنا طویل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سنتے سنتے تھک جائیں۔

عدالتوں کا انظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ جنہوں نے قانون شرع کا وسیح مطالعہ کیا ہے۔ اور جن کی قوت فیصلہ اور دیا نتذار کی پر کھمل اعتاد کیا جاسکے ان کو قاضی کہا گیا ہے۔ اور ان کے فرائض میں بتیموں کی الملاک پر گرانی' اوقاف کا انتظام اور وصیت نامول پر عملدرآ مدبھی شامل ہے۔ ان کو اس بات کا بھی حق حا مل انتظام اور دصیت نامول پر عملدرآ مدبھی شامل ہے۔ ان کو اس بات کا بھی حق حا مل انتظام اور قرائش سے تجابل' محاصل کی عدم ادائیگل مرقہ' زنا' ذکیتی اور قبل کے مقد مات کا بھی فیصلہ کریں۔ وہ مقررہ حدود شرعی بھی جاری کرسکتے ہیں۔ اور جرم کی نوعیت کو محوظ رکھتے ہوئے عادلانہ طور پر دوسری سزائیں بھی و سے سکتے اور جرم کی نوعیت کو محوظ رکھتے ہوئے عادلانہ طور پر دوسری سزائیں بھی و سے سکتے ہیں۔ پر دوسری سزائیں بھی و سے سکتے ہوں کے عادلانہ طور پر دوسری سزائیں بھی و سے سکتے ہیں۔ پر دوسری سزائیں بھی و ب

کی افزدنی فیصلہ کن عناصر فابت ہول گئ جنگ وسیع پیانہ پر ہوگا۔اس لیے آتخضرت

وصلے بہت بلند ہیں۔

ایک حصہ کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ قیصرانہ یا سکندرانہ فتم کی فقو حات کے خواہاں نہیں ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں آپ ایک کے خواہ میں ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں آپ کا تھا۔ اس نے آپ ایک کے خون بھی ہوگئے ہیں۔ خیبر میں جو زہر آپ ایک کو دیا گیا تھا۔ اس نے آپ ایک کے خون میں فساد پیدا کردیا ہے۔ زندگی میں آپ کا کام بظاہر ختم ہو چکا ہے۔ آپ ایک نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ پیمیل تک پہنچ چکا ہے۔ تمام عمر جنگ کرتے گزرگئی۔ اب آپ کو آرام دہ سکون کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور ایک کے معلوم کرک کے دشمن مقابلے پر آرام دہ سکون کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور ایک کے معلوم کرک کے دشمن مقابلے پر نہیں آرہا اور جلد واپسی میں کوئی امر مان نہیں ہوا سکون حاصل ہوتا ہے۔

لیکن مدینہ لوٹے ہے قبل آپ سرصدی علاقوں پر آباد قبائل کا حلف اطاعت قبول کرنے کے واسطے رک جاتے ہیں۔ انہیں ہیں شام کا ایک عیمائی شفرادہ بھی شائل ہوگیا۔ وہ محفی ہے کہ جب اس نے حضور علی ہے جوک چینچنے کی خبر سی تو قلعہ بند ہوگیا۔ اور مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی کہ آئیں اور اس پر حملہ کرکے دیچے لیں۔ حضور علی ہوگیا۔ اور مسلمانوں کو وعوت مبازرت دی کہ آئیں اور اس کے چینچ کو منظور فر مالیا۔ شفرادہ کو جلد بی اپنی غلطی کا علم ہوگیا۔ کیونکہ اسلام کے اس بہادر جزل نے اُسے چاروں طرف کو جلد بی اپنی غلطی کا علم ہوگیا۔ کیونکہ اسلام کے اس بہادر جزل نے اُسے چاروں طرف سے گیر کر تمام راستے بند کردیئے اور اسے عاجز ہو کر قلعہ مسلمانوں کے حوالہ کردینا پڑا۔ چنانچے خالد ہے شار مال غنیمت لے کر'جس میں ایک ہزار اونٹ' آٹھ سو گھوڑے اور چار چزار قیدی سے بڑار قیدی سے بڑار قیدی سے معانی کا خواسکار ہوا تو آپ نے حسب معمول اس کو بھی از راہ کرم نہ صرف معانی ما قلعہ بھی دوبارہ اس کے حوالہ کردیا گیا۔ البتہ صرف اتی شرط عائد معانی کا تو اسکار کی گئی کہ آئندہ سرکشی نہ کرے گاور خراج با قاعدہ ادا کرتا رہے گا۔

······•(4)

مدینہ واپس آنے کے بعد سورۃ البراۃ کی پیمیل ہوتی ہے۔ اس کا کھ حصہ جوک سے پہلے 9 ہجری میں نازل ہوچکا تھا۔ اب پوری سورۃ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام کی تاریخ میں وہ ایک اہم ترین سک کیونکہ اسلام کی تاریخ میں وہ ایک اہم ترین سک کیونکہ اسلام کی تاریخ میں وہ ایک اہم ترین سک کیونکہ

المناف اور آپ الله کے صحابہ نے کوشش کرنی شروع کردی ہے۔ کہ زیادہ سے زیادہ فوج میدان میں اتاری جائے۔ تاکہ یونانیوں کے لئکر جرار کا پامردی سے مقابلہ کیا جاسکے۔ رجب کے مہینے میں فوجیس جمع ہونی شروع ہوئی ہیں۔ موسم گرما کا وسط ہب جب کہ عرب کی زمین تمازت آ فقاب سے جھلنے لگتی ہے۔ فوجی نقل و حرکت کے لیے زیادہ خراب ہے۔ بہت سے لوگ فد بذب ہیں اور بہت سے گھر بیٹھ رہے ہیں۔ جو لوگ گری کی شکایت کرتے ان کو حضور علیہ کا جواب سے ہوتا ہے کہ "دوزخ کی گری اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔" لیکن بہ حیثیت مجموعی آپ کی دعوت پر بہت کافی لوگ جمع ہوگئے ہیں۔ اور جہاں تک روپ یہ بیسہ کا تعلق ہے۔ اکثر لوگ ایے بھی ہیں جنہوں نے اپنا مب کہ لوگ ایے بھی ہیں جنہوں نے اپنا سے بھی لا کر حضور علیہ کے قدموں میں ڈھر کردیا ہے۔ کچھ اصحاب کا خیال ہے کہ سب بچھ لا کر حضور علیہ میں بڑی شاندار کامیانی اور سرخردئی حاصل ہوگی اور ان کے آپ سے بھی گو اس جنگ میں بڑی شاندار کامیانی اور سرخردئی حاصل ہوگی اور ان کے آپ

سلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی اور مواجد سے روگروانی کی جے۔ ایک حد فاصل قائم کردی ہے۔ اور قرآن کی صرف یمی منفردسورة ہے جو بسم الله الرحمٰن الرحمٰ سے شروع نہیں ہوتی۔

يلى اى آية مي سورة كالمضمون واضح موجاتا ہے۔"الله اور اس كے رسول کی طرف سے اعلان برأت ہے۔ ان مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں۔'' آپ کو یاد ہوگا کے صلح اور اتحاد کے باہمی معاہدوں کی کس طرح بار بار دھجیاں اڑائی گئ ہیں۔ قرآن نے اب تک یمی ہدایت دی ہے کہ اگر غیر مسلم بے در بے عہد تھی کرکے معانی ما مگ لیں۔ تب بھی ان سے آتی کا بی برتاؤ کرو۔ لیکن کیا یہ نری اور درگذر بمیشہ قائم رہ سکتا ہے۔ البرائت اب اس معاملہ میں اہل اسلام کو بالکل صاف اور واضح طور پر ہدایت وی ہے کہ" حرمت کے چار مہینے انظار کرو اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ے اعلان ہے کہ اس کے بعد مشرکین کے واسطے کوئی رعایت نہ ہوگی ( کہد ویکیے ) اگرتم توب کر لوتو تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا۔ اور جومنہ پھیرتے ہوتو خوب مجھالو كمتم الله كو مجور كرنے والے نہيں ہو۔ اور كفار كو سخت عذاب كى خروو يس جب حرمت ے مینے گذر جائیں تو مشرکین کو جہال یاؤ قل کردو انہیں پارلو ان کی بستیوں کو تھیر لو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کس طرح ہوسکتا ہے۔ جب کدان کا بیاحال ہے کہ اگر تم یر قابو یاجائیں تو نہ کسی قرابت کا یاس کریں۔ نہ کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی باتوں ہے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں تو ان کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سر ادلوائے گا اور انہیں ذلیل وخوار کرے گا اور حمہیں ان کے مقابلے میں فتح نصیب کرے گا۔"

اس سورت میں یہ بات بالکل واضح کردی گئی ہے کہ مشرکوں سے جنگ صرف اس صورت میں لازم ہوگی جب انہوں نے معاہدوں کی پابندی سے گریز کیا ہو یا ان کی KURF: Karaphi University Research Forum خلاف ورزی کی ہو ای میں میر ساموں کی عبادت گاہوں میں واضل ہونے کی بھی

ممانعت کردی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کے ظاف یہود و انصاریٰ کی تمام کوشیں رائیگاں جا کیں گی۔ اس میں ان کے راہبوں کی دنیا داری کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے غزوہ بھوک میں شرکت سے کوتا ہی برتی یا درمیان ہی سے لوگ آئے ان کو بھی تنییہ و مرزنش کی گئی ہے۔ جو لوگ خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راہتے پر گامزن ہیں۔ ان کے لیے اجرعظیم کا ان الفاظ میں وعدہ کیا گیا ہے۔ ''ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی کے ساتھ الی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن کے یہے نہریں جاری ہوں گی۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی۔' سورۃ کے آخر میں امت مسلم کے ہرفرد کو تھم دیا گیا ہے کہ حق (سے لیا کیا ہے کہ حق (سے لیا ) کے قائم کرنے میں پوری کوشش کرے جو فی الحقیقت اسلام کی تعلیمات کا لب لباب ہے۔

جب حضرت علی اسلام کا یہ اعلان جنگ لے کرسرکش اور متمرو قبائل میں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ اس کے جواب میں جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں اس کا اندازہ ان کے اس جواب سے ہوتا ہے۔

"اے علی اپنے بھائی (یعنی رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں دوکہ ہم نے اپ معاہدوں کو پس بیت ڈال دیا ہے۔ اب تو ہم اپ کوئی صلحنامہ نہیں ہے۔ اب تو ہم اپ معاملات تیروں کی نوکوں اور تکواروں کی ڈھالوں سے طے کریں گے۔"

لیکن ان کی میر اکر فول کچھ کام نہ آسکی۔ کیونکہ حنین اور اوطاس کی جنگول نے کفار کی کمر تو ڑوی ہے۔ کفار کی کمر تو ڑوی ہے۔

آ تخضرت علی اب زندگی کی تریس مزل طے فرمارے ہیں۔ ہجری حساب سے 10 ھ فتم ہور ہا ہے۔ آ بھالیہ کا خیال ہے کہ جس اعلی مقصد کے واسط آ بھالیہ کو معبوث کیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ خدا تعالی نے اپ وعدول کے مطابق یہ آ بھالیہ کو بھی کا میابی عطافر مائی اور دین واسی کی اپ کے توسط کے مرفرازی حاصل یہ آ بھی کا میابی عطافر مائی اور دین واسی کی اپ کے توسط کے مرفرازی حاصل میں اب کے توسط کے مرفرازی حاصل

ہوئی آپ کی عمر اور جسمانی طاقت دونوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حیات کی آخری مزل زیادہ دُور نہیں' آ فاب عالمتاب مغربی افق تک جا پہنچا ہے۔ اور غروب ہونے کا وقت نزدیک آرہا ہے۔ شفق پر شام کے رنگ کھوٹ رہے ہیں۔ ارغوانی' سنہری اور گلابی۔ جن سے آپ کی فتیا بی عروج اور وسعت سلطنت کا اندازہ ہوتا ہے۔

آپ لوگوں کو ہر چہار جانب اسلام ہی کے متعلق بات چیت کرتے دیکھتے ہیں۔ بادشاہ ہوں یا فوجی شاعر ہوں یا پیشہ در افراد ہوں یا قبائل سب خدائے واحد کی حمد وثناء میں مصروف ہیں۔ اور علائیہ وہی وعدے کررہے ہیں جو کی وقت اہل یٹرب نے پوشیدہ طور پر آپ سے کیے تھے۔ دنیا کے کمی پیغیر کو اپنے زمانہ میں لوگوں کی اتنی جماعت یا اطاعت بھی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی کہ آپ کو اب تک ہوگئی ہے۔ ابتدائی سالوں میں جو پچھ مصائب آپ کو جھیلنے پڑے۔ جن مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور جن مابیسیوں اور تاکامیوں سے دو چار ہونا پڑا۔ ان کی تلائی ان دی برس کی کامیابیوں اور فقو حات نے بخو بی کردی ہے۔

لین جس زمانہ میں آپ ان امور پر خدا کا شکر ادار فرمارے ہیں آپ کو ایک سخت صدمہ سے دو چار ہونا پڑتا ہے خورد سال ابراہیم یوم پیدائش ہی ہے آپ کی آکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ اس سے آپ کی سل کا سلسلہ قائم رہے گا۔ یہ بچکی گھر میں بھی ہوتا ہر دلعزیز ہی رہتا۔ صورت وشکل میں بیارا' کھلا) ہوا رنگ گھوٹگر یالے بال خوبصورت اور متناسب اعضاء' ہنس کھی' جو کوئی دیکھتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ماریہ کے لیے تو وہ صرف لختِ جگر ہی نہیں' راحتِ جان بھی ہے۔ کیونکہ اس میں ان کو ماپ کی ھیمیہ نظر آتی ہے جن سے آئیں بے انتہا الفت ہے۔ ابراہیم ممانوں کو باپ کی ھیمیہ نظر آتی ہے جن سے آئیں بے انتہا الفت ہے۔ ابراہیم ممانوں کو تو یہ خواب ہی غرابی کی فرزند عطا کرے۔

اس کی میت کو اپنے ہاتھوں میں قبرستان لے جاتے۔ اور ایک سرسبز مجور کے سابی میں دفن فرمادیتے ہیں۔ اس تمام دوران آپ کی آنھوں سے آنو جاری رہتے ہیں۔آپ فرماتے ہیں کہ ''ان کے بہہ جانے سے آدی کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ زعموں کو تو اس سے طمانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن مُردوں کو اس سے نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے' نہ نقصان ہوتا ہے۔''

ابراہیم کے انقال ہے آپ کو اس زندگی میں اگر کوئی دلچی تھی بھی تو وہ باتی نہیں رہتی۔آپ دیکھتے ہیں کہ میری صحت بردی سرعت ہے گرتی جارہی ہے۔ شام کے دھند کھے چھانے گھے ہیں۔ اور قبل اس کے کہ رات کی ابتداء ہو اور دائی خواب کا زمانہ شروع ہو۔ آپ کی خواہش ہے کہ آخری مرتبہ جج کی سعادت ہے بہرہ اندوز ہو جا ئیں۔ اور اس موقع پر لمت کو اپنا آخری بیام سادیں۔ اس خبر نے تمام عرب میں ایک سنتی پیدا اور اس موقع پر لمت کو اپنا آخری بیام سادیں۔ اس خبر نے تمام عرب میں ایک سنتی پیدا کردی ہے۔ مکہ میں ایک عظیم الثان اجہاع ہورہا ہے۔ مؤرمین اس سال زائر بن کعبہ کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار بیان کرتے ہیں۔ آنخضرت علی نہیں سردار فوجی عاری کو تھی تاریخ کو مکہ بہنچتے ہیں۔ اور مقررہ ارکان جج ادا فرماتے ہیں۔ تجاج میں سردار فوجی علم شاعر معلم شیار نوربان خاتی ملازم غرض ہر طبقہ اور پیٹے کے لوگ شامل ہیں۔ کسی میں کوئی اختیاز خبیں۔ یہ تو ملک کے ہر حصہ سے آنے والی ایک ہی جماعت ہے۔ یہاں سب بھائی ہیں۔ اور سب کے دلوں میں محبت خلوص اور اخوت کی وہ شع فروزاں ہے جے اسلام نے روش کیا ہے۔

 www.facebook.com/kurf.ku

"دلوگو! سنوا جو کچھ میں کہدرہا ہوں اسے غور سے سنو اور یہ بات اپنے دلوں
میں اچھی طرح سجھ لوکد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔تم سب برابر ہوئسب
کے برابر حقوق و فرائض ہیں۔تم سب اسلامی اخوت کے فرد ہو اس لیے تمہارے بھائی کا
مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ بجو اس صورت کے وہ خود اپنی خوتی ہے تم کو کچھ دے
مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ بجو اس صورت کے وہ خود اپنی خوتی سے تم کو کچھ دے

اس كے بعد آپ قدرے بلند آواز سے فرماتے ہيں۔ "يا الله! ميں نے تيرا پيام لوگوں تك پنچاديا ہے۔" تمام وادى ميں ايك زيردست گون كى لېر دوڑ جاتى ہے ا ايك لاكھ سے زيادہ زبانيں جو اب ميں بي فقرہ دہراتی ہيں۔ "ہم شہادت ديتے ہيں كه آپ نے اللہ كے احكام ہم تك پنچاديے ہيں۔"

اس کے بعد تمام حجاج پیمبر صحرا محد علیہ کا یہ آخری بیام این دلوں کی محرائیوں میں لیے ہوئے اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے جاتے ہیں۔

صفر من 11 ہجری کا مہینہ قریب الانتقام ہے۔حضور عظیمہ کو تکمیلِ اسلام کی اطلاع اس آیڈ مبارکہ میں مل چکی ہے۔ "آج کے دن ہم نے تبہارے دن کی محیل کردی اور اپنی نعت تم پرتمام کردی اور تبہارے لیے اسلام کو تبہارے دین کی حیثیت سے تسلیم کرلیا ہے۔"

تیام کمے ووران آپ کووی کے ذرایعہ ہدایت کی گئ تھی۔

"جب الله كى مدد آئى اور آپ كو فتح حاصل ہو جائے اور آپ لوگول كو جوق در حوق الله كے دين ميں واخل ہوتے ديكھيں تو اپنے رب كى حمدو ثناء فرمائيں۔ اور اس سے مغفرت طلب كريں بے شك وہ توبہ قبول كر نعالا ہے۔"

حضور علی علیل ہو گئے ہیں۔ اور آپ کوعلم ہے کہ یہ مرض الموت ہی ہے آپ کی خواہش ہے کہ اس وقت تک زندہ رہیں کہ جو فوج اسامہ بن زید کی ماتحتی ہیں شام کو بھیجی جارہی ہے اس کا انجام معلوم ہو جائے۔ یونانیوں نے مسلمانوں کے سفیر کوئل

بہت صاف لہجہ میں آ ہت آ ہت خطب فر مارے ہیں۔ جب آ پ ایک جملہ فتم کر لیتے ہیں تو مجمع کے مختلف حصوں میں اُسے باواز بلند دُہرایا جاتا ہے۔ اور اس طرح آپ کا ایک ایک لفظ ہر کان تک پہنے جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے جو آپ این سامعین تک پہنچانا چاہتے ہیں تا کہ لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور آ کے چل کر یہ مسلمانوں کے درمیان ایک نا قابل فراموش حدیث کی شکل اختیار کڑ لے۔ اس میں رورعایت کی روح سو دی گئ ہے۔ انسانوں کے درمیان انساف اور معاملات کو صاف رکھنے کی ایس تعلیم دی گئ ہے جس از باسانی عملدرآ مہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے درمیان خواہ وہ کی جس پر باسانی عملدرآ مہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے درمیان خواہ وہ کی خطرات کا مطلقا معاشرتی نظام کو آخری شکل دی گئ ہے جو نا انسانی اور استحصال کے خطرات کا مطلقا خاتمہ کردیا ہے اور جس کی مثال دنیا آج تک پیش نہیں کرکی۔

آپ علی فرماتے ہیں۔ ''لوگوامیری باتوں کوغور سے سنو۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب ہم پھر کھی اکٹے نہیں ہوں گے۔ لوگوا تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزیم ایک دوسرے کے اور جمیشہ کے لیے حرام ہیں۔

خدا تعالی نے تھم دیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی میراث کا حق حاصل ہے اور کوئی ایسی وصیت جس میں حقدار کومحروم رکھا گیا ہو' ناجائز ہوگی۔

لوگوا تمہیں اپنی ہویوں پر الیا ہی حق حاصل ہے جیسا انہیں تم پر ہے۔ ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کمی غیر کو نہ آنے دیں۔ لیکن اگر وہ الیا کریں تو انہیں الیک مار لگاؤ جونمودار نہ ہو' اگر وہ پاکدائن اور تمہاری وفادار بین تو انہیں اچھا کھانا کھلاؤ اور عمرہ پوشاک پہناؤ' وہ تمہارے ہاتھ میں ضدا تعالیٰ کی ایک امانت بیں۔

"اور اپنے غلاموں کو بھی وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور اس کپڑے کا لباس پہناؤ جس کا تم خود پہنتے ہو۔ اگر ان سے کوئی ایبا قصور سرزد ہو جے تم معاف نہ کوسکو تو انہیں دوسرے کے ہاتھ فروخت کردو کیونکہ وہ سب خدا ہی کے بندے ہیں۔ اور انہیں اذہ سے اور انہیں ادر سے اور انہیں ادہ وہ سب خدا تھ وہ سب خدا ہی کے بندے ہیں۔

ہیں۔ لیکن آپ کواس کا کوئی خوف ہے نہ صدمہ۔ آپ اہل بیت سے اپنے جنازے کے متعلق تفصیلی گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔

اکثر صحابہ جن کو آپ بہت عزیز رکھتے ہیں بستر کے گرد جمع ہیں۔ آپ جب انہیں بچوں کی طرح روتا اور سکیاں لیتا دیکھتے ہیں تو خود آپ کی آئکھیں بھی ان کی وجہ سے پرنم ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی وریافت فرماتے ہیں۔"یارسول اللہ' اگر ہماری بدشمتی سے آپ واصل حق ہو جائیں تو آپ کی نماز جناہ کون پڑھائیگا۔

"دهی ابھی تنہیں یہی بتانے جارہا تھاتم جب مجھے سل دے کر نیا کفن پہنا دو اور میرے جمع کو ای تخت پر رکھو تو چند لحول کے واسطے انظار کرنا جو شخص سب سے پہلے داخل ہوای کے ذمہ بی فرض عاید ہوگا۔ لیکن تم یا میرے اہل بیت میں سے کوئی باواز بلند نوحہ یا ماتم نہ کرے۔ ورنہ میری روح کو صدمہ ہوگا۔

آ مخضرت علیہ اس طرح آخر وقت تک نبوت کے وہ فرائف انجام دیے رہے ہیں جو تیں برس قبل خدا تعالی نے آپ کو تفویض فرمائے سے۔ جس بے جگری اور شدی سے آپ ملک الموت کے ختظر ہیں۔ آپ ملک الموت کے ختظر ہیں۔ ایک عام انسان موت کے ور سے جن کمزوریوں کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ ان کا بہاں شائبہ تک نہیں۔ کردار کے ساتھ قوت ارادی کی مضوطی جو تمام عمر آپ کا طرہ اخیاز رہی ہے اس وقت بھی اسی طرح جلوہ نما ہے۔ اور اس میں مطلق کی طرح کی کی واقع نہیں ہوئی۔ آخری وقت میں بھی آپ کا شارہ کرہ ارضی کی ان تمام ہستیوں میں ہوتا ہے جو دنیا کی تقدیریں بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اور بن نوع انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔

حضور علی الله بستر پر لینے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ تمارداری ہیں مصروف ہیں۔ زندگی کے گذر بے ہوئے لیحوں کی یادین تصاویر کی شکل میں آ تکھوں کے سامنے کے گذرتی چلی جارہی ہیں۔ پہلے آپ خود کو ایک یتیم بیچ کی شکل میں ویکھتے ہیں۔ جو این دادا عبدالمطلب کی گود میں کھیل رہا ہے۔ پھر وہی بچرانی بچا ابوطالب کے کا ندھوں پر سوار ہے۔ جو اے کعبہ کی ظرف لیے جارہے ہیں۔ جہاں ان کو بتوں پر نذر چڑہاتے برسوار ہے۔ جو اے کعبہ کی ظرف لیے جارہے ہیں۔ جہاں ان کو بتوں پر نذر چڑہاتے جامعہ کر آجی دار التحقیق برانے علم و دانش

کردیا ہے۔اب نہ صرف اس کا قصاص لازی ہوگیا ہے بلکہ دولت اسلامیہ کی جواہانت ہوئی ہے اس کا اقتضا بھی یہی ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ چنانچہ اس مہم کا اہتمام کیا جارہا ہے۔

آ تخضرت الله في علالت شروع تو حضرت زينب كم مكان سے بوئي تھى ليكن جب مرض نے شدت اختيار كرلى تو آپ حضرت عائش كے بال منقل بوگئے۔ جبال بخار نے اور بھى زور بكرليا۔

حفرت عائش کے زانو پر سر رکھے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بیسب کچھ اس زہر کا اثر ہے جو خیبر کے مقام پر ایک عورت نے کھلادیا تھا۔

جب تک ممکن ہو سکا۔ آپ میں جد میں جاکر باجماعت نمازی ادافر ماتے رہے ہیں۔ لیکن اب کہ آپ میں چلے گھرنے کی سکت نہیں رہی۔ آپ حفرت ابو برگو کھم دیتے ہیں۔ کہ جماعت میں امامت کے فرائض انجام دیں۔ آ خری دن جب آپ مجد میں تشریف لاتے ہیں تو نمازیوں کو بتاتے ہیں کہ بماری کس حد کو پہنچ چی ہے۔ اور لوگ عالی آ تندہ آپ کو نہ دیکھ سکیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہا اگر کی کی کوئی رقم میرے ذمہ واجب الاوا ہو تو بتادے۔ ایک میودی کہتا ہے کہ میرے تین درہم آپ کو دینے ہیں۔ اور آپ ای وقت اس کی ادائیگی فرمادیتے ہیں۔

یماری تیزی سے بڑھ رہی ہے مدید کے ایک ایک فرد کو آپ کی طرف سے
انتہائی تشویش لاحق ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کے پاس بیٹھی زاروقطار رو رہی ہیں۔ آپ
ان کو نہایت شفقت و محبت سے تسلی وتشفی دیتے 'صبر کی تلقین فرماتے اور آنو پو نچھنے کو
کہتے ہیں۔ وہ آ تکھیں پوٹچھتی اور باپ کو خوش کرنے کے لیے مسکرانے کی کوشش کرتی
ہیں۔ لیکن سکون قلب کے لیے جو الفاظ کے جاتے ہیں۔ ان کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ اور ان
سے آپ کے رنے والم میں کچھ اضافہ ہی ہوجاتا ہے۔

آ پ صحابہ سے بھی کچ بعد دیگرے ملاقات فر ماتے اور اپنا حال بیان فرماتے ہیں۔ آ پ کو علم ہے کہ زندگی کی لہریں آ پ کو موت کے بحر ذخار کی طرف لیے جاری KURF: Karachi University Research Forum

www.kurfku.blogspot.com

ہیں۔ پھر وہاں ایک تاجر کی حشیت سے دولمند خاتون خدیجہ کے اونوں کی مہار پکڑے ريكتاني علاقوں ميں سفركرتے دكھائى ديتے ہيں۔ اس كے بعد وہ سال نظروں كے سامنے پر جاتا ہے جب ان سے آپ کی شادی ہوئی ہے۔ پر آپ دیکھتے ہیں کہ بے گر میں ادھر اُدھر دوڑتے پھرتے ہیں۔ اور آپ ان کے ساتھ کھیل میں مشغول ہیں۔ اب وہ وقت سامنے آتا ہے کہ آپ فوروقر میں ڈوبے ہوئے بیانیوں کے عقائد بہودیوں کے افتار عیمائی یادر یوں کے تعصب کو ناقدانہ نظروں سے پر کھتے ہوئ ویران مقامات پر گوت پھر رے ہیں۔ پندرہ برس بوی سرعت سے گذر جاتے ہیں۔اس کے بعد عرب كا اس زمانه مي جونقشه تھا وہ برى بھيا تك صورت ميں سامنے آتا ہے۔ جس كے فوراً بعد پہلی وی کے زول کا مظر آپ کا حران وسراسمہ محر آنا فاتون فد بجا آپ کو تسكين و دلاسا دينا صغيرس حفرت على كا قبول اسلام اوراس كے بعد حفرت عرفى ف دین میں شوایت ، قریش میں اس جدید تح یک سے خوف و ہرائ ان کی پیش کش تعذیب و مقاطعہ کھر ترک وطن کے بعد دیگرے تمام منظر آ تھوں کے سامنے آتے اور وهندلاجاتے ہیں۔ پھر چہ آ دمیوں کا مینہ ے آ کر آ بھا کے ک خدمت میں حاضر ہونا اور آپ کو دعوت دینا ، جرت کے واقعات بدر کی جنگ اس وقت مسلمانوں کی نازک حالت أحد مين تير اعدادون كا اين جگه سے جث جانا احزاب كى حمرت الكيز فتح الكيز فتح الكيز حدیبیا اور اس پر حفزت عمر کے مستعل جذبات یبود یول کی غداریاں اور بوقر يظه كاقل عام عضرت عفصة اور صفية ع شادى كهر يكاكي اسلام كاعروج عقلف قبائل اور نامور مستيول كا قبول اسلام كمدكي فق اور اسلامي سلطنت كاكل جزيره نمائ عرب مي تجيل جانا' ہرقل اور مقوش کو دعوت دین ماریکا بطور سوعات آنا' اور ازواج مطہرات کے زمرہ میں داخل ہونا۔ ابراہیم کی پیدائش اور آخر میں منیٰ کا میدان جس میں آپ خطبہ دے رے ہیں۔ اور لاکھوں ملمان گوش برآ واز ہیں۔ نظروں کے سامنے پھر جاتے ہیں۔

جرے کے اندر تو حضور علیہ کو اپنے آخری کھات میں گذشتہ زندگی کے لیے واقعات دکھائی دے رہے ہیں۔لین باہر جومسلمان جمع ہیں۔وہ بھی بہ حیثیت پینمبر اسلام

KURF:Karachi University Research Forum

آ پ کے کارناموں کو یاد کرکے ان پرعش عش کررہے ہیں۔ ان کو وہ وقت یاد آرہا ہے جب وہ لوگ ندمعلوم کن کن بنول کے سامنے سربھودرہے تھے۔ آپ اللے نے اس کے . مقابلے میں ایک بہت بوی مختصر اور سیدھی سی بات أنبیں بتائی جس كوسعمولى سوجھ بوجھ كا انان بھی بخوبی سمجھ لے۔ اور جس پر دوسرے عقائد کے لوگ بھی باسانی متفق ہو سکیں۔ وہ یہ کہ ان سب خود ساختہ معبودوں کور ک کرے صرف خدائے واحد کی بندگی کرو جو تمام كائات كا خالق و مالك ب- اور جونيكيول كا اجراور برائيول يرسزا ديتا ب- بجر جو قرآن وی کے ذریعہ آپ ایک تک اور آپ کے ذریعہ بی نوع انسان تک پہنچا۔ وہ نہ صرف علیت کے لحاظ سے مکتا ہے۔ بلکہ شیری وطاوت کہ وقرات کے لحاظ سے بھی ب مثال ہے۔ اس کا اعلیٰ تخیل بے نظیر تشبیبات و تصورات فطرت سے ہم آ جم فی مثلاً حیوانوں کی بکار گریز یا لہروں کی سرسراہٹ رعدہ برق کا طوفانی زور شور اور موا کی اللَّابِ كَا احتراج ابني يكائى كا دويدار ب- جس ابانت ادر بدكونى كے مقابلے ميں آ پ عرصہ دراز تک صروسکون سے کام لیتے رہے اس نے عوام کی نظروں میں آ گ کی قدرومزات کو بہت بلند کردیا ہے۔ اور اس سے آپ کی استقامت اور فرض منبصی پر پختہ عقیدہ کا ممل طور پر اندازہ ہو جاتا ہے۔جس محل و یامردی سے آپ نے اپنے مخالفین کا جن میں قریش میبودی نفرانی حتی کہ خود آ گے کے اہل خاندان والے بھی شامل ہیں مقابلہ کیا۔ اس کے متعلق کی اختلاف رائے کی جرائت ہی نہیں ہو کتی۔ آپ کے خلاف جوطوفان اٹھائے گئے جو جو باتیں کی گئیں۔ اور جس خدہ پیثانی سے آ ی ان کو برداشت كرتے ہوئے اين رائے ير گامزن رے اس كا حضور علي كے وشمنول تك كو اعتراف ہے۔سینکروں رکاوٹیں بیبوں مزامتیں سدراہ ہوئیں۔ لین آ سیاف نے اپن بنظير دماغي صلاحيتوں سے كام لے كر ان سب بر قابو عاصل كرليا۔ تاريخ ميں يبلي بار آ پ نے اخوت اور بھائی جارہ کا ایک ایا نظام قائم کردیا جس کے ماتحت ابدلآباد سے چلی آنے والی خالفتیں اور وشمنیاں اتفاق و اتحاد کے مقدس رشتوں میں تبدیل موسکیں۔ آپ اور آپ کی افواج صرف دونی مجاول الموطوان انتوند بنا الله و الفاتان موت و

شہادت یا فتح و کامرانی۔ اس کے نتیج میں جوسلطنت آپ نے قائم کی وہ محض دغوی ، حکومت نہیں ہے بلکہ اس کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بھی چلنا ہے۔ اور یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔آ پ مسلمانوں سے خواہ کی قتم کی نوعیت کی قربانی کا مطالبہ فرماتے اور یہ نے ع مسلمان آپ کی آواز پر لیک کهد کرانا سب کچه خدا اور رسول کی نذر کردیت میں۔ انانی فطرت برآپ کی نظر اتن گہری برتی ہے کہ آپ ایے دشمنوں میں سے ہرتم کے جوہر قابل کو شاخت کر لیتے اور پھر انہیں گردیدہ بنا کر دائرہ اسلام میں لے آتے ہیں۔ میں وجہ ہے کہ چند ہی سال کے عرصہ میں مدینہ کی ایک چھوٹی کی شہری حکومت ایک وسیع اور طاقة رمملكت بن جاتى ہے۔ دور بين نظرين ان واقعات مين آئنده كى وہ تصاوير د كھ رہی ہیں۔ جب عرب سے چلے والی تیزوتند ہوائیں بازنظینی اور ایرانی سلطنوں کو برکاہ کی طرح اڑا کر پھینک دیں گی۔اور اسلام ان تمام علاقوں پر اپنا جھنڈا گاڑ دے گا۔خالد نے ابھی سے جلتے تیتے ریکتانوں کوعور کرکے بونانیوں پر ایسی نمایاں فتح حاصل کی ہے کہ تاریخ کے صفات اس کی معدودے جند ہی مثالیں پیش کرسیس گے۔ ایے جزل بھی موجود ہیں۔ جن کی ولی خواہش ہے کہ اسلام کی فقوحات مصر ایران اور سین سے گذر کر کوہ پیر نیز اور دریائے سندھ کے کنارے تک پہنے جا کیں۔ آ تخفرت علیہ کو ان کے ہم قوم جادور بھی کہا کرتے تھے۔لیکن دراصل آپ کا جگایا ہوا جادومسلمانوں کا بیہ جوش اور ولولہ ہے جس نے دنیا کو جرانی میں بتلا کررکھا ہے۔

لین اب آپ کے سفر کی آخری منزل آپینی ہے۔ آپ اس وقت بھی درد وکرب میں مبتلا ہیں۔ لیکن اس میں قدرے افاقہ نظر آتا ہے۔ آپ کا سرمبارک حضرت عارفیکی گود میں ہے۔ آپ پر بچھ ففلت اور بے ہوتی می طاری ہے۔ لیکن یکا یک آسیس کھل جاتی ہیں۔ اور آپ دروازے کی طرف غور ہے ویکھتے ہیں۔ ملک الموت دہلیز پر کھٹ جی ۔ آپ تورازی کی طرف غور ہے ویکھتے ہیں۔ ملک الموت دہلیز پر کھٹ میں۔ بچھ تذبذب ہوتا ہے۔ لیکن آپ نورانی انہیں اشارہ سے اندر بلالیت ہیں۔ حضور علیقی اپنے رب سے واصل ہونے کے واسطے بالکل تیار ہیں اور آہتہ ہے۔